فخرعا م زبيرى كأيادواشين

كونونون المالية المال

عنته

بعد خميل وركني

ذخيره كتب: محمد احمد ترازي



# 



عَيْنَ مِنْ

جمينيل زُبيري

(جمله حقوق تحفوظ إن)

كورزجن باؤس سے آرى باؤس تك ماددائشتين - فخيالم زبري مرنب کرده جمیل زبری طباعت أول لتعداد زميرى ببلشرز يهاي فالعروه طياعت ا خواجه پر نظر زايند يبلشرز فون: 442197-626776

٠٥ رويے

متى سوود،

زبيري پبلت رز بى ، وم، د يلو بلاك علاملة بالأباون شاى المراتبال ٧١٥٠١٩ - ون نبر ١٩٠٠٥١

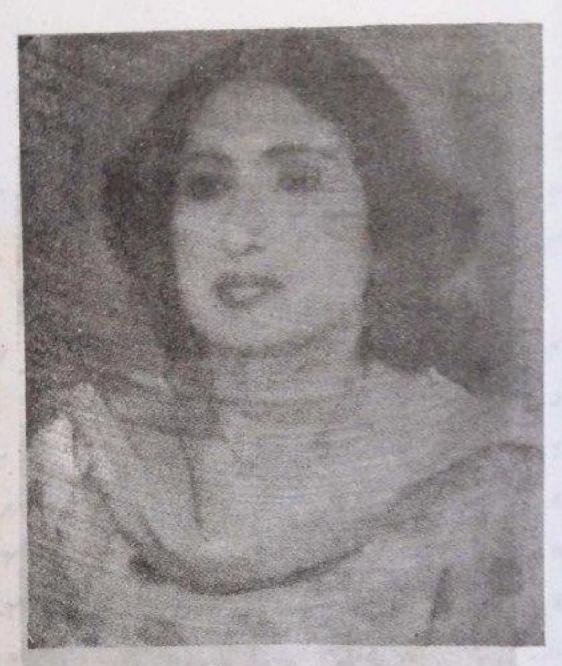

میں اپنی اس کتاب کو

ا بنی جبتی بینی گردگ آن که سکطات در در در می بینی گردگ آن که سکطات در در در در می بازی معنون کرتابو در میرسد ادر میرسد ابل فاندان کا سرایس



فخوعا م زمرى الم

### فهرست عنوانات

| 4   | جيل زبري                | ا۔ دیبا چہ                             |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|
| ir  | بروفيسرطفرعرزبري        | ۲ – مقدمه                              |
| YA  | ت اور رايوان عدرس داخله | سے سرکاری ملازمر<br>قائد اعظم          |
|     | i                       | الم - خواجه ناظم الدير                 |
| 01  |                         | ٥- غلام محد                            |
| 44  |                         | ٧- ميمرحزل بمك                         |
| 20  |                         | ٤ - فيلد مارسل م<br>٨ - جنرل آغام کي د |
| 1.4 |                         | ٩- ذوالفقارعلي                         |
| 119 |                         | ٠١ جزل ضيار الحق                       |

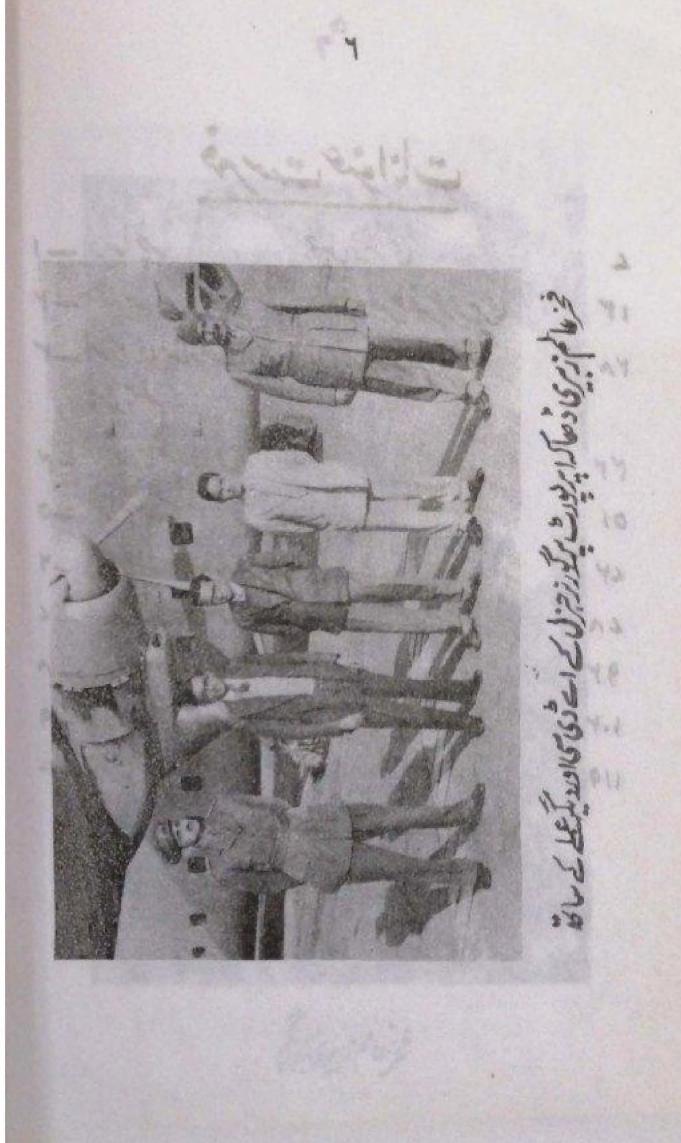



ويبايه

اس کتاب کے بارے میں سے سے سلی بات جوس کمنا چا ہما ہوں یہ ہے كريدنه كونى سياسى كتاب اور ندايين الدنبرى كي خود نوست سوالح حيات بداس میں جہاں کہیں ہی سیای باتوں کا ذکرایاہے وہ محض منی ہے۔ قامعظم فمعلى جناح سے الرحبرل صنباء الحق مك الزرف والعسباى مالات اور واتعات اس کتاب کا اصل موضوع نہیں ہے بلکہ یہ صرف فخر عالم زبری کی یاد دامشتوں کا مجوعه ب اوراس المدتبارس ابم ب كرنبرى صاحب شايدوه والمشخصيت بي جوقا مُلاعظم سے صنباء الحق كرمائے تك ايوان صدر ميں متقلارے مي اور اكس دوران میں انصوں نے مختلف سررا بوں کو الوان صدر میں افتدار کی السی بر آتے جاتے ویچھاٹان کوسٹااوران کے ساتھ کام کرتے کاموقع ملا۔ ان ياد دائشون مي بهت سى بانتي الميي بي جن كا علم موام كونيس مرح ونك برسرافتذارسرمداه ملكت رجبتك وه اسعبد يرفائزر بدا كي بريات م اور معلوم كرنے كا عوام كوحى ماصل ہداس كئے ميں نے فوز عالم صاحب سے اس معاطيمي كفتكوكي أوريم في ل كريد مضويه بناياكمين وافعات كاانيس علم

اس موصنوع براس سے بہلے دو ادر کتابی تریکی جاچکی ہیں۔ ایک تہا بنامہ جو قدرت اللہ مہاب کی مواخ حیات ہے۔ اور دوسری "ایوان صدر میں سولیسال"

جوائم بى خالدكى باددائشتول كالمجوعريد

میں اور استام میں گور فرج المام تعریب صدرالی ب کے رائے کے افعات کا تفصیلی نذکرہ ہے کیونکہ قدرت الدہ شہاب نے علام محد اسکندرم زا اور سوالی بات کا مور کی اسکندرم زا اور سوالی بات کا مور کی بالس وقت شہاب کے مان کا دور در کچھا ہے جب بحلی خال نے بارشل لاء ربگا یا اس وقت شہاب کو بات بارس کے مینیس روز بعد جزل صنیاء الی نے بھی قدرت اللہ شہاب کو اچانک طلب کرے کے مینیس وزارت تعلیم کا کام سبتھالئے کے احکامات وید بیٹے تھے ۔ محمواضوں تے اپنی ضعیف العمری اور دیشا مرفی زندگی کی ادام بیندی کی عادت اور کچھ عرصے کے لئے لندن مسحیف العمری اور دیشا مرفی زندگی کی ادام بیندی کی عادت اور کچھ عرصے کے لئے لندن

ماکرایے دوست این انستیا دی جادت مید بیش کے داس کے باوجود صابحی می افتین داکھراجل جا اس وقت وارت تعلیم کے سیار طری تھی کے ہمارہ لندن بھی این کا لندن سے والیسی پر بھی صنیا والمق نے بدیات نہیں بھیلائی کئی مگر شہا صاب کے بھول " مجھے تشویش تو مزور التی بوری مگری خاموشی سے کان لبید طری کہا ہم آباد میں بیٹھا رہا ہا اس دور ان جیب مارشل لاء ایٹر منٹ پر طراور صدر مملکت جزام اللی ایک میں بیٹھا رہا ہا اس دور ان جیب مارشل لاء ایٹر منٹ کے دور سے شرگا در ہوں کہ دور سے شرکہ دار ہوں کہ افسال اور دبھی کی متر کے دافق کے دا تو اس موضوع بر بھر کوئی کہات جواری اور دبھی کی متر کے دافق کے دا تو اس موضوع بر بھر کوئی کہات جواری اور دبھی کی متر کے دامنے کے دافق کے دافق کا تذکرہ ہے کیونکہ ایم بی خالا بھی گور نرجز ل غلام محمد کے دور تک ایوان صدر میں طازمت کرتے رہے اور لیقول ان کے انفیس ایوا ن کے دور تک ایوان صدر میں طازمت کرتے رہے اور لیقول ان کے انفیس ایوا ن صدر سے فرار میوتے ہیں کا تی وقت بھی بیشن آئی۔ اضوں نے ایوب خان تک فیاض صدر سے فرار میوتے ہیں کا تی وقت بھی بیشن آئی۔ اضوں نے ایوب خان تک فیاض صدر سے فرار میوتے ہیں کا تی وقت بھی بیشن آئی۔ اضوں نے ایوب خان تک فیاض سے سے سفار سس کرائی کروہ انہیں آر سی وی ہیں مبانے کی اجادت دے دیں جہاں طرح طور کیول کی طور پران کا سیائن ہوگیا تھا۔

بقول ان کے فیلڈ مارش نے افیں بلاری ایک برس صدارتی انتخابات کے روز فداحس نے انتخابات کے روز فداحس نے انتخابات کے روز فداحس نے انتخابات کے صدرصاحب نے ان کے لئے دوسوا پکڑا اسی اور نقد رقم کا مکردین بادر لوٹھا ہے کہ کتنی رقم در کلا ہوگی بگر انفول نے اراضی اور رقم لیقے سے انکار کردیا اور بہان ہماں آری وی کا دفتر تھا اپنے ٹرانفول بھر درخواست کی اس پر فداحس حیان میں ارسی وی کا دفتر تھا اپنے ٹرانفولی بھر درخواست کی اس پر فداحس حیان میں ارسی وی کا حد میں حیان

مى يو ئدادر سريم سيى -

مدر کے مطری سیاری دول ورفع نے می اخیں بہت تھانے کالوشش کی مجرصدرصا عب کی بیم نے ایم بی خالدی بیم کو بلواکرت کی دی اورکہاکہ پرتِ اُن کی مجرف بت بہنیں۔ وہ ان کی بچیوں کاشا دی کے اخراجات میں برواشت کرتے ۱۰ کوتبار تقیں ۔ مگرایم بی فالدینے کسی کی بات نہ ما فی بیگر صاحب سے لیمی ایسے طان نفر کی سفار مشتس کی بات کی۔

الكران كر شرائش فى فأنل ايوب خال وبلت رب حتى كه فلاست كابعد عبدالفتيهم صاحب ان كي ميكرية أكري آخرج به انفول في ايوب خال من عبد انفول في الوب خال من حتى فيصل كرافة كي أراف الوب خال من عبد المعالى المرائس فرج بيد كرافة ويد بيث واوراس فرج بيد معالى من عبد الماد المعالى المرائد المعالى ال

یه دولوں حفات ایوان صدر سے قوار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مگرانیت اسے زمیری کواس طرح کے افتاح کی طرورت پیش کنیں گی ادر دہ اسی طرح مستندی اور جا افت انی سے کام انجام دینے اور مختلف سریزاہان کو آتے جاتے

و سکیفتے رہے جو مکداس سے پہلے ملکی جائے والی دولوں کتا بیں مرن ملام محد سے

الوب خان تک کے دورتک کا اما طرکر تی ہیں اور ان سے سطے اوران کے لیدا نے

والعسرمرا بان كے متعلق اس توع كى كونى تخرير الف بنس تى كہد اس ليے بعی فزوام صاحب كى يديادد اشتين خاصى الميت كى حامل ہيں۔اس كے متحف كے احد الوان مدار

كے لچونے زاویے سامنے آتے ہی۔

مجے یہ بھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ایت اے زبری اوران کی اہلیہ وونوں ہوئے۔
دکھی اسمان ہیں، راولینڈی کا فیام ان کے اس و کھ سے والب ترہے کیوی وہی ال
کی ایک نہایت جہتی جوان بیٹی وروا مرسلطان ایک معمولی سے آپرلیش میں ہوشہ کے
سے واغ مفارقت وے گئی۔

دردار سلطان ریرو (راولینظی آئی دو مرزاورگ سُرلیتن) کی فاؤنڈرمجم اورسنیئردالس برید یدنش سخی ادراس کے علادہ دیگر ساجی کا موں میں بڑھ جڑھ کرھد لیتی تھی۔ ریدونے کچھ عرصہ قبل اس کے نام برآ نکھوں کا ایک اسپتال مجی قام کردیا ہے۔ دروانہ کی زندگی میں اس کی سب سے بڑی خواہت میں تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آسے۔ وہ دیا کے سارے دکھی لوگوں کوسکے سنجا یا ہمائی تھی مگر قدرت کو بیرمنظور تنہیں تھا۔

السی می فراد می اس کا نم کیا می دکھتا ہے اس کا اندازہ دہی کر سکتے ہے جو اس سے دوجیار ہوا ہو۔ میں اس کتاب کی تیاری کے سلیط میں جب بھی ان سے اور ان کی بیٹھ سے ملا ہوں میں نے بہی محکوس کی ہے ہے کدرا دلیندی کے ہر ذکر کے ما تھ کھیں میٹی کی یا دستاتی رہتی ہے ۔ میں مکن ہے کہا س نم نے ان کو اتنا متنا افر کیا ہو کہ بہت سے دوافقات ان کے ذہر سے محوہو گئے ہوں ۔ انھوں نے کوئی ڈاکری کمیمی بہت سے دافقات ان کے ذہر سے محوہو گئے ہوں ۔ انھوں نے کوئی ڈاکری کمیمی بہت سے دافقات ان کے ذہر سے محوہو گئے ہوں ۔ انھوں نے کوئی ڈاکری کمیمی بہت سے دافقات ان کے ذہر سے محوہو گئے اس کتا بایں ہے سب ان کی بادد ا

فخرعالم زبری صاحب سیح موں میں پاک فی بی اورای لئے انہوں نے پیئے

بول کی شادیاں پاک ان کے ختلف علائوں کے رہنے والوں سے کی بیں ۔ ان کی

بڑی بیٹی شہنا نے شوہ رطارق کا تعلق اوبی سے ہے مبھی بیٹی انج کے شوہ کیسٹن خور شید سندھ کے رہنے والے بین بھوی بیٹی درداد مرحوم کے سٹو برسلطان میما

نقل ممشرتی بیخا ہے اور بیسٹے اسم کی بودی کے والد شکر کے دہنے والے ہیں ۔

ایک سیح ادر کھرے باکستان کی حیثیت سے نخرعالم زبری کو باکستان سے

ایک سیح ادر کھرے باکستان کی حیثیت سے نخرعالم زبری کو باکستان سے

بو مجمت اور عقیدت ہے اس کا احساس جا بچا اس کت ب میں صوب کی بی ۔

جا سکے گا۔ انہوں نے در مندی کے ساتھ دہینے تا نثرات بیان کئے بیں ۔

جا ہیں تخریمی شکل میں محقوظ کردیا گیا ہے ۔

جا ہیں تخریمی شکل میں محقوظ کردیا گیا ہے ۔

بہرطال ہمیں دبنی اس کو کو نشن کے ضمن میں کی خوش فہی نہیں ہے ۔

ہم وال ہمیں دبنی اس کو کو نشن کے ضمن میں کی خوش فہی نہیں ہے ۔

ہم اسے دبنی محنت کا نفر سمجھیں گئے۔

ہم اسے دبنی محنت کا نفر سمجھیں گئے۔

اس كتاب منعلق بروفيسنطفوش زبير عاسفة مقلاته بخرير كريمة تاريخ باكتنان كي جن عوامل كى نشاند بها كروى سيع ان سة قارتين كو تفدو فكركا كجيد سامان ليقينا حاصل بوگاك تا ريخ كامطالع مين آموز بو تا جائية

#### يروفسيرطفرعرزسري

### مفرمر

تخرعالم زبرى صاحب ان چند خوش نصيب افرادس بي جنبون قائداعظم سے كرجزل منيا دا فئ كے ادواركوبہت قرب سے د مكروائن ياددات ون كوكتاب كى صورت مين محقوظ كربياس \_ ينوديو تكدامل تسلم مونے کا دعوی بنیں کرتے اس سے جمیل زیری کو قام سنھان ایرا۔ اور تخرعالم بعانى في اسية ماضى كى يادون سي كيور مرارى ضرورها صل كرسكة والربيط سع كتأب لكصف كاخيال بوتا توبقينًا كجديا دواستين كاغذ يرجيع كرية دسية اوركيران كامدوسي ففسلى كتاب كلهي جاسكتي على يا للعواتي جاسكتي عتى بركتاب مختصر بيوسف كم باوجود ايك جامع كتاب اس نے کداس میں یاکستان کے سربراہان تملکت کے بنیادی کرداروں کی وضاحت ملتى بعرض كے نتيج ميں ہم اس قوى تنزل سے دوجار ہى ۔ جسے نى الحال م سف دينامقدر محدد كعاس ـ يخفر مگرجا مح كتاب تا يئ باكستان كاد يك يم كامى بي كراي ك مطالع كيغيهم ان وندروني سازشون كوصيح طورينه ي يحصيكية، جن مين بالتعاست دان بماری پوروکرسی اوروه طلعت آزما ، جزل صاحبان شائل رسي جبنين علكت ياكستان كوايك ترقى يافة جهورى معک دیکیمتااس نے گوارہ بہیں تھاک ان کے ذاتی مفادات براس جوٹ

یدی میں۔ اور ونکہ انہیں استحصال کے سے ایک سے میدان مل گیا تھا اس منے کہی اسلام کے نام براکبھی زبان کے سنگ بیا ورکھی علاقا تی اورصوبا في نفرتون في بنياد ون برملك مستقل انتشار في كيفيت بريا ركعي كم بحد كان كالم سب كو بخربي علم بيد كمشرقي باكستان على و بعوكيا فوجي آمريت فيجبور كادارون كي تبابي مين كوني كثريد المحاركمي اور عفر بی پاکستان دلینی مو توده پاکستان) میں جا گیرداری اور قبالی نظام مضبوط مصفيوط ترموتا جلاكيا فخزعالم بحانى فاستاس كتابيس ان عوامل كى طرف تواشارا سنهي كي ليكن بين السطور جوبات بيان كى ہے وہ ایک السا المیہ ہے جی کے نتائج اس کے موالچھاور ہوسی المیں کتے منعے۔ وہ المیہ یہ ہے کہ قائدا کم کے انتقال سے بیلے سے کی قوم کو " ڈس الفاريش كالهستدة بستدعادى بنانا مشرص كرديا كيا- آب كوياد بوكاك تهام پاکستان کے فوری بعد یاکستان کوجن ناذکے سائل سے بہ یک وقت دوجار بونا يركيا تعاران س الكفول كى تعالدس مهاجرين كى آمد عملكى اخراجا ك يدّ دويد كى كمى ملكى نظم ويق كونية مرسيسة منظم كرنا ، بعارت كى طرف سے نہری یانی بندکھنے کی سلسل دھمکیاں اوران سب سے بڑھ کر كشميركا بعارت سے زيردستى الحاق - اوراس موقعديدا يك بھيے سياسى عالم كاينتوى بهت سون كواجى تك يادس كالمشميري جنك جهاد منهياكم اس مين مرسن والاستهدائين موكا "\_ دور فتوى ملكى اخبارات كصفحه ادّل برجلى حروف مين شاك بهواتقارات واي نيم سياسى اورنم ندسي جماعت جا دکشر کانفرنس منعقا کرواد بی سے اورکشری کابدین کی امدادس می کی سے بھے نہیں ہے۔ اس وقت جہا دکتیر یا جنگ شمیر کی مخالفت ، مسئل کنٹیر

يرانتثار ميداكرنا ادرقا تزانظم اودقا ترماست كى درمروه مخالفت كرنا كفا اس وقت سے ہے کو جے تک ہمارے متعارفی اخبارات موشق انفاریش کی جہم میں اہل سیاست کے ساتھ مرام کے شرک میں ۔ اودا بھی جروں کی البميت كوصوبانى وفا دارى كم يمان مرشرهايا اوركه شايا جا آلهد \_ قائدا عظم تواس علطاطلاعی مم كازیاده شكارتهوسكے اس سے كدان كا انتقال تیام پاکستان کے بعد جلدہی ہوگیا ، سیکن جن دوھیم ستیوں کو ہما ہے نام نیاد سیاست دانوں اورا خیارات نے بدنام کرسے میں کوئی کشرنہ وکھارکھی تھی ان بين ايك توقا ندمكت بياقت على قال صاحب عقر اوردوسرية واجراهم لدي صاحب مقع حنبين قائد قلت كالقب دس كرقوم برمراد صال كياكيا تفار تائدملت كوتوبيكم رعتابيا قتعلى فال كي واساء يدعا م الودير موروا لزام كفهراما کیا اورکواچی کے ایک انگرنزی روز ٹلسے سے تو قائد مدّنت کی تحالفت کوائی صحافی یالیسی کے طور میرا پنالیا تھا۔ یقینا بیاقت کی خان صاحب میں اٹسانی کمزوریاں تقين سكربعض حلقوں ميں اب تک ان پرتنفيد كرنا قوم ومكت كى خارست تھوتر كياجاتاب بين سال يبيل عصراوليندى كاديك جامع مسجدي جمدى مناز اداكسن كالقفاق بهوا بيش امام صاحب ين جوا يك شهورعالم دين بي بس لين اردو کے خطبے میں بیا فت علی خان صاحب برش ومدیکے ساتھ تنفید کرفی طرف كردى اورياكستان ميں اسلامی نظام كے نا قذنه بوسنے كى تمام ترذمہ وارى مولاكا يروالدى اب اس عصبيت كوكياجات كارجيان تك تواجه ناظم الدين كانعلق ہے تواس کتاب میں ان برایک علی م باب ہے اور وہ اس مے ہے کہورز جزل كى حيثيت سے وہ قائداعظم كے جانشين ہوست كف اوران كے خلاف مى دیک امیری مہم کا آغاز کردیا گیا تھا جس میں شیخر کا پہلو مثایاں تھا ۔ کا چیسکے

ا بك اردوروز نامر كے جن كالم تكاروں نے اس مي بروو في الحصر ليا منا ان میں مجید لاہور کا کام شاعر کا حیثیت سے میں تمایاں رہا ، اور مزے ہے کے کرتو اجد صاحب کی ابسیار توری اور مرتفیوں سے ان کی دل سیار ك تذكر المسكة كن جب ك بقول في عالم زبري ماحب مقبقت يا لقى كد "ان كے زمانے س كورنو حزل إؤس ميں يارشان بہت ہوتى تقيى مكر وه تؤد زياده بنين كعاش على دوسرون كو كعلاكر فوش بوت عقر ان كاحكم تقاكد لورسه ما ورمضان مين روزه كھوسنے وقت رشاف كے جو ممروبان موتؤديون وه سب الذكے ساتھ روزه کھولس ، چنايخ روزان لان پرفرش کچھاکرافطاری وعیرہ کا انتظام کردیا جا تا تھا افطاری کے بعید ب بوگ باجماعت نمازاداكرت مع دس كارمامت وفركارك جراى مُلاَنظِرُ تا عَنَا اور فَواجِ صاحب مجي اس كي تحيد نماز يُرت تق " يقوركني قائرقلت كى بني ب بلكه ايك وي كاسى ، بو خودس زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا تھا اورجس کی کئی مٹالیں خواجہ صاحب کے عبدكور نرجزى من المخرع الم بعالى اليان كى بن اور الهون في يشهادت بى دى سے كە تىن بىستيان ان كى دىينى تواجەصا حيد كے) بېت خلاف

ان میں غلام محد بود ہری محد علی اور دمشتاق احد) گورمانی شامل سے اور یہ نواجہ کے نام سے مشہور سے ہے۔ اور یہ لوگ فواجہ صاحب کے فلاف محت تقسم کا سازشی بر وبلگنڈہ کرنے دستے تھے ، ماریخ پاکستان کے فلاف محت المبدی آغاز جس کا گرم نے کہا تھا اس کا تعلق ملک کی بیوں وکرنے کا کہ اس مطبقے سے تھا 'جو یہاں نہ جہوریت جا ہتا تھا اور کی بیوں وکرنے کا کہ اس مطبقے سے تھا 'جو یہاں نہ جہوریت جا ہتا تھا اور

دعوام کے حقوق کی اہمیت کا قائل تھا۔

سیاست دا نوں کو نوکرشا، کا کے تابع بنا ہے: کا کھیں مستر دیے ہوچکا تھا ' دوررا ولینڈی کے جاستہ عام میں دیا قت علی خاں کی شہاد ند حرف جہوریت کافتل ٹا بت ہوئی بلکہ کھر یک پاکستان کی ، س نفی کا بھی آغاز ہوگ جو آخر کا دومشرتی پاکستان کی علیٰ کا ور برگلہ دلیش کے قیام کا باعث ہوتی ۔

خواجہ ناظم الدین کو ایک نی سازسٹس کے ذریعہ قائد ملت کی جگہ وزیراعظم بنا کران کی جگہ بیار اور فائح زوہ نظام محد کو گورتر خلل کی کوسسی بر شیما کرجہ ہوریت کے قاتلوں سے بساط سیا سے کوہا کل کرسسی پر شیما کرجہ ہوریت کے قاتلوں سے بساط سیا سے کوہا کل بی کا دیا ہے اور مشرقی پاکستان میں احساس محروی کی جڑیں مفہوط ہوتی کہ جڑیں ہو آبادی کے بحاظ سے پاکستان کی کا مان کا مفہوط ہوتی کا مشروع ہوگئیں ہو آبادی کے بحاظ سے پاکستان کی کا

النريتي علاقه لقاء

سیاست وا نوں کے ساتھ غلام محدکارویہ، مامخوں کے ہے۔
کابیوں کی ہوچھار، اپنی پرسنل سکر شری مستقل معاشقہ مکھنو
امر مکی ہے د سا در کیا گیا تھا) کے ساتھ ، ن کامستقل معاشقہ مکھنو
کے ایک حکیم صاحب کو بلاکر گور نرجنرل یا ق س پیں کشتے تیار کرنے
کے لئے خصوصی انتظامات معلک کے اس وقت کے سبسے ایم
عبدسے کے اخلاقی ولوالید پن کی عبرت انگیز تادیک ہے ، جے بغیر
کسی کم دکاست کے بیان کرویا گیا ہے۔ بھاری صحافت اور سستیکا
المید یہ مقاک نورجہ ناظم الدین کے مرتی خلائے تفصیلات تو عوام تک
بہنچائی جاتی رہیں، دیکن غلام محد کے سے کشتوں کی تیار ہوں پر دہیز
بہنچائی جاتی رہیں، دیکن غلام محد کے سے کشتوں کی تیار ہوں پر دہیز

یردے ڈالدینے گئے تھے، تاکہ مفلوج گور نرجزل کو خوشامدلو کے لو سے قوم کے محافظ اعظم سے نقب سے نواز سکیں اورخوشی بن ان کے سنہ سے بہتی ہوئی رال کا نظامہ کرسکیں ا

كور رجنرل كى حيشيت سے اسے افتيارات كواستعال كرتے و رص كى سنيو . س ي كى د ن سلے كى جا چكى تھى جب غلام محدسے دورا فوجه المدور وكورزجزل باؤى بلاكران كے عباب سے وس كرديا توسكريشي وفاع ببجرجزل اسكندرم زااس وتعت كورنرجنسرل ہا، ۔ یک موبور کے جس کے دائع معنی یہ ہی کے کور ترجزل کو مكهل تورير فوت كي يشت يتابي طاصل عنى اوراسي رات كو جزل الوك جزل برک اورجزل عظم فان نے جس طرح فاتحار طرایق برایک دوسر سے ہد ملائے ووای بات کا واضح بنوت سے کہ قوج الوسے سے نوكرشائى كے سا عدملى اقتدارس مكىل شركت كا فيصاركرييا كاما اورغلام محدسے اسکندرم زائے وہ کام سے دیا ، ہوکوتی اول سال نبين كركتا تقاريه السيد دزيراعظم كى يهلى برطرفي تحقى جدة وي اسمبلى میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی ۔ غلام محد کا دور نو جی آمریت کھیلے راه میموار کرنے کا دور کھا۔ اور یہی سے فوج کے مقابلے میں تو کر شا بى كى يىب ئى كا آغاز بھى ہوسے والا تقا - خواجہ ناظم الدين كى بطرفى کے بعد دستور ساز اسمیلی رقوی اسمیلی، کی برطرفی کا جو حکم نامر مورخب ٣٨ داكتوبر اع كوجارى بوادس كى دجه بان كى كى كرچونكه دستورسان المبلى وام كا اعتماد كعوفيكى عتى " اس لية اس لور وياكيا رحقيفت ظامري كريه نبين عتى را ورغلام محمكايه علم نامه ملك كى سياست برايك ايسا

حرب کاری تابت ہواکہ اقتداراعلیٰ کا دوارہ تیس نیس ہوکر رہ كيار ياكستان من اقتدار برطانوى حكومت في وستورساز اسمبلی کومنتقل کیا تھان کے گور نرجزل کو۔ اقتدار اعلیٰ پر مزید ضرب اس وقت کے حیف جسس مرمنیرے لگائی جب ابنوں نے دستورساز اسمبلی کے صدر مولوی متیزالدین فال کے فلاف است فيصلے كا اعلال كيا ان كے رغرمنطق الفاظك اگر كبي وستور سأ زاسيلي كويدمقا بطرتها كروه اس ملك كامطلق العتان ا داره ہے تووہ جنت الحمقار میں رہی کھی "۔ اسمبلی توڑ نے کا ہو مقصد فخوعالم زبرى صاحب ين بيان كياب وه دراصل اس حيقت يرم رتعديق لكا ناسه كه خواجه صاحب آيين ساز اسمبلي مين اينا مسودہ آئین میش نہ کرسکیں سے نوکرٹ ہی اور فوج کے جن اعلیٰ عدے واروں سے اس سازش سیں مصد لیا تھا ، انہوں سے اس مملکت کے ساتھ کس فدر وفا داری کا نبوت دیا تھا یہ اب تاریخ کا حقدین چکاہے ، یہ ہی دجہ ہے کہ پاکستان میں رہی تک ياريهاني نظام ي جوي منهي يكوي اوريها ل جهوريت اورامرت ک رستہ کستی برا برجاری ہے۔

غلام گدر کے جبری ریٹا ترمنظ کے بعد میجر جبری اسکندر مرزا کوگور نرجبزل کے عہدے برفائز کرتا ہمارے سیاسی دلوالیہ بن کاواضح بنوت ہے۔ اس مئے کرسیاست مکمل طور برنوکرشاہی کے قبضد میں جاچکی تفی نہ خواجہ ناظم الدین کے سیاسی جانشین می علی ہوگرہ کوھی آخر کا دز براعظم کے عہدے میے متعفی ہونا پڑا۔ اوران کی جگہ چود میری محد مسلی

اس عدد مقانز کرد سنے گئے۔ جودوسری دستور سازامیلی كورزجزل كر معود كار در مبر 10 كر مطابق وجود میں آئی تھی اس کے اراکین کی خرید و فروخت کا بازار ای زملنے میں گرم ہوا۔ اور اسکندرمرزائے اپنی سیاسی جات ربيبكن يارتي دسى بينياد برقائم كي تشي-" بادس شريدتگ"جي كارتفازا كندرمرزاية كباعقاءاب يهارى قوى سياست كامزاج بن على سے ١٠ وريدا لزام لگا كركسى يى عكومت كو برطرف باسكتا، فخزعالم زنبرى صاحب ني اسكندرم زدا اورسكم تاسيدا مكند مرزاك تذكرون مين وبال بخل يدكام نبين لبياجيان ان كي بعض خوبيوں كا اتوال تزيركيا ہے۔ فائم ناميد كى لقرلف كرتے ہوئے النون ي المعاسد كران كي سوق آرائش ين يندى و لون مين الیان صدر داسکندرم زا و الاهادی کے دستور کے نفاذ کے بعد ماکشا كريد مدري منتخب بو عكر فق واست نادانى متاع كاروان جا تاريان كاروال كول عدر ما مكاجاتا كا كانقتنديل كرركه ديا ١٠ س كاياع لواس تدريو بصورت بنا د ماكر ماكتا اور غيرملكي خوانين خاص طور برياع ديكمين آتى تقيل - ان كانظم بيي شالئ تقارده سياس معاملات سليمي اسكندر مزياكومشوري وي تميں۔ تخطاع بھائی تے و دیکھاتھا ، اسے الفاظ کے ہر بھرک بغیر بيان كردياسي اوريي يدسا ختلى اى كتاب كى نايان تصويت اسكندرم زاكا دور ( اكتوبر صوفي ميدي وكتوبر صوفي وكتاي

کانتہا فی عودے کا زمانہ تھا، اس میں آئی، آئی چندریگر،
حین ضہید سہر وردی اور فروز خان نون جیسے سیاست وال،
نوکر شاہی کے بحاریم وکرم پر بہوکر رہ گئے ہتے ، چارون دلے
الحظم، اسکند رمرز آئی چال باز لوں کا شکار ہوستے ۔ اور اس
وقت کے سربر اہ فوج ، جزل الوب خان دجو وزیر دفاع بھی
مقے اس وقت کے متفریق کا کب ہ گڑی آئے جب بیای کھیں خم ہواور ملک
میں مارشل لار کے نفا ذکا چوا ذہید ا ہو جائے ۔
سے ملک میں مارشل لار تافذ کر سے جزل ایوب خان کوچیف
مارشل لار ایر منسٹر سر نامزد کردیا تو نی عالم زمیری صاحب کے
مارشل لار ایر منسٹر سر نامزد کردیا تو نی عالم زمیری صاحب کے
مارشل لار ایر منسٹر سر نامزد کردیا تو نی عالم زمیری صاحب کے
مارشل لار ایر منسٹر سر نامزد کردیا تو نی عالم زمیری صاحب کے
مارشل لار ایر منسٹر سر نامزد کردیا تو نی عالمی کھی جو
مطابق بیگم ناہید اس پر سے حدنا داخ سے نی دہ فاش علی کھی جو

اسکند دمرز اسکے اقتدا رسکے خاتمہ کا باعث ہوئی اورجزل ایونیاں کی دیرینہ آرزو پوری ہوگئی رجن کی تفصیلات خود الوب خان نے اپنی سوارخ عمری میں بیان کی ہیں۔

ایوب فان کا دور (دکتوبرش الاعسائی و الافاره تایی در این بین عجب تضادات کا دور کفاجن کی جملیا در اس کتاب میں موجود میں۔ دیک خاص بات جس کی طرف فخر عالم صاحب نے واضح اشارا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیب واقع اور عمل میں دارا فیکومت کو کراچی سے اسلام آیا دمنتقل کیا گیا تو حکو میت پاکستان کے بڑکالی عملے کو اس سے بہت تکلیف ہوئی اور انہوں کے پاکستان کے بڑکالی عملے کو اس سے بہت تکلیف ہوئی اور انہوں کے

"ايوب ذان لوكه لم لا كالهان ديني تشرع كردين جن كاين فود كواه بون اور من سجعتا ہوں كه علاوه و يگر عوامل كے وارا كارت کی تبدیلی، بھی مشرتی پاکستان کی علیجدگی کی ایک بڑی وجہ تھی ہے ربوب فان نے رہی حکومت کومضبوط کرنے کے بتے دارالحکومت كوتيريل كياتها، بيكن انهين اوران كيمشيروں كوبراحسالس تك نه تحقاكه ملكي يقاراور سالميت كووه تحفي اقتدار كي فاطرواؤ يركارس بي - اوريدوايت اركيل يرى تواس عظيم اسلاي ملكت "كاكيا الحام بوكا يجزل الوب فال طويل دور مكومت كا موازندجزل دنیا را کمی کے دودسے کیا جا سکتاہیے ۔ سا دکشل لار کے ساتے میں پروان پڑھی جہوریت یا "اسل ی طرز مکومت" یا کستنانی مسائل کا مداوا ثنایت زمهوسکی - به دو بور فوجی عکمان نودكوقوم كالخات دسده سيحق رسادر محالة في رسيد دونون میں بعق ذاتی خوبیاں صرور تقین میکن ایک کی " بنیادی جہوریت" اوردوسرے کا یہ دعویٰ کہ شوکت اسلام کے وہ ہی علمبرداربي، ديسي نوست قهميان عقين كه جوديريا ثابت بي تهين ہوس تی تھیں۔ فخرعالم زمیری صاحب سے ان دولوں فوی حکمرانوں كى داتى توبيوں كورسرا يا بھى سے اور ان كى بعض كمزور لوں كى طرف اشارے بھی کئے ہیں - اور ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے ان فراتقیٰ کی اواسے کی کو بھی تسلیم کیاہیے، جوابتہیں حکم حاکم کے طور پر اداكرنے ہوستے ہے ۔ پہ توایک سیاسی المبدیقا کہ ابوب خاں سے محرمه فاطمه جناح كے مقلبلے میں صدارتی انتخاب لڑا بھی اور حیثا بھی

بيكن فخرعالم زبيرى صاحب كويه كينة مين كونى تامل نهيي بهواك اس انخابی مہم کے سلسلے میں ایوان صدرکے تمام عملے کو ملوث کردیا كيا "ہم نوگ شرقي پاکستان تک گئے رجہاں ایک اسپیشل ٹرین چلاگئ میں سے بھی اس ٹرین میں مشرقی پاکستان کے مختلف حصوں کا سفركيا اورسيلسى كاكام كياا يبابات سبسى كيعلم سياسي كحب ونتخاب میں " بنیادی جمهور ستوں " کے ذرایوس جناح کو شکست ی كئى متى اس سيى برسے بيانے بردھاندلياں ہوئى تقيں اوراس كتاب سين ايوب طال كے زوال كى بو دجو بات بيان كى گئى بين ان میں اس ایک وجہ کا تذکرہ بھی موجود ہے ۔ معتواورالوخاں کے قریبی تعلقات اور کھران دولؤں میں یکا یک شدیدا ختال فاسکا رونا ہونا ، دونوں کے مزاجوں کے ذکی الحس ہونے کا ثبوت ہے ۔ الوب فان غصرين آكردوسرون كوسخت وست ميى كهد باكرية <u>سمقے الیکن کھٹوصاحب اسے بہت زیادہ برداشت نذکر سکے ۔ اور</u> تًا شقند كى بلي كويمضط مين و باكرا لوان عكومت سے باہراً كئے \_ابوغل كة زوال سين بعثوصاحب كاجوكردار ربا اس سعتا ليخ ياكستان کے طالب علم کو بی واقف ہیں رسیان تونکہ سیاست اچھاڑ کھیاڑ کا ہی کھیل ہے اس سے اس میں نہ کوئی محن موتا ہے اور نہ کوئی احدا تمند بوتاب، قوم وملك كي بريد لوك ايك دوسري كونجادكهان كى سلىل كوشتوى ميں لگے رہتے ہيں كەكرىسى اقتداد تك بينيايا الى كى مفاظت كرنائى بنيادى مقصد بن چكليد اور "قوى مفادات " صرف تقررون اورسانات کے اندر محصور ہوکررہ گئے ہیں۔

ا یک بڑی شکل یہ ہے کہ اقدار برقابض ہونے والے اپنی بئ ایک سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس كونى ملانهين سك كاراوداس كوشش مين وه سياسى فلسفه اور ساسی ہتھ کندے میں کوئی فرق بھی محسوس تہیں کریں تے جزن ایوا كى بنياد كاجهوريت ، جزل يخى قان كايه زعم كه وه نشمين بعى سياست كرسكة بن ا ذوالفقار على كبيلوكا " روى كير ا اورمكان كا نفره" اور جزل صیارا لحق کاربیاسی اسلام سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اوران چاروں حکمرانوں کو دیکھا جائے توان کا ایس میں کتنا کہرا تعلق تھا و ایوب خاں کے ساتحت بچنی خاں بھی کتے و بیٹو بھی کتے۔ اورضیاء الی بھی مجھے۔ ان تیتوں فوجیوں کے درمیان معبود و واحدسوبين بين جبنون من مارخل لارايدمنظري حيثيت سي بعلى اس ملک پرحکومت کی، اپوپ خان کے معیق پر احسامات اور معیقو کے ضیارالحق ہوا حسانات اور پھران احسانات کو نظر انداز کرکے مكومتون كا تخنة الث دينا ايك بى تسلسل كامنظريين كرتاب وان چاروں میں سب سے زیادہ ذہین اور ٹرسے مکھے بھٹو تھے سیکنوہ بی شعدے بازی کے علاوہ کچھ نہ کرسکے۔ ایوب فال کے ستعلق تو فخوعالم زبري صاحب فدرت الدشهاب كي بيان بروين بات خم كاسبے كدوه ندانقلاب ليند كن اورندانقلاب انگيز ان كے كردا ين ميان روى ١٠ وعدال بندى مصلحت اندلشي اورعاقبت طلبى کے عنا عراس فارغاب مقے کہ کسی شعبے میں بھی انقلاب کا تقاف ان کے بس کاروگ نہ تھا۔ یہ ہی وجہد کد اصلاحات کے نام بروہ

معولی چھان پیشک ا ورجھاڑ پونچھ کے علاوہ کوئی ووررس کا رنامہ انجام نہ درلیسکے۔ فوجی حکمرانوں سسے ا س سے زیادہ توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔

الوب فال کے جانشین میٹی فاں جس کرداد کے حکمراں تابت ہوسے وہ کوئی ڈھکی جیسی بات بنہیں ہے ، ذرا عور کیجے کہ «حکمران ان کے مثیر اور دیگر سیائ قائدین اس قدر بے خری کے عالم سي تقد كرا منهي سائخ مشرقي ياكتان كدانجام كارحساس تك ند بهوسكا تقا، يه جنت الحمقار المين رسين والد لوك عقر بو یی فان کا ہے نوشی اور عیائی کو برداشت کرتے رہے اور حی انداز یں برداشت کیا اس کی صاف جعلک اس کتاب میں موجودہے۔ ا یک موقع پرمیدم لورجهان رجیه کسی انظرویوسی پاکستان سے اپنی والهاند محبت كااظهادكرتى بين تواسلام سيهجى اليخ عقيدت كاتذكره عزور فرماتی بین برخی بے تکلفانہ اندازمین صدر ملکت سے فون برگفتگو کی مقی اورجی کا تذکره کیاگیاہے اس سے اعلیٰ قیاوت کی • اخلاقیات می کا بخی اندازه بوجا تب رزوال کا ایک اسلوای عَاكِصِ كَانْتِجِمِ شَرِقِي بِالسَتَانَ كَيْ عَلِيْحِدِ فَي يَكِينِ بِوا اور اس كي \_ بنیادی وجه رضی کوشرقی پاکستان کی زیاده آبادی کو، پاکستان میں جهوريت كفلاف كب تك استعال كياجا مسك كا- الرمغري يأكستا یں دوب یہ کی پاکستان ہے) جاگرواری اور قبا کی نظام کو بروترار د کھناہے۔ یہ کا کوشش فری حکم الذن کا رہی ۔ یہ نوکرت می کیا تنظر ریا اوریسی بهارے میاست دانوں کی سیاست کا تحویہ سے مشرقی

باكتان بب باكتاني فوج من متارد ال دسية توكيا موا ومقد توبالآخر حاصل بهويكاكيا - ياكستان مين قباتلى اورجاكيروارى نظام كو كالياكيا ١٠ الى پركونى ضريبين ملى - اس طرح اس تضاد يخافان كے زوال كے بعد ذوالفقار على محسوكوايك نيائيكن رفع ہوا پاکستان ملائقاران کی غیر عمولی صلاحیتوں سے یہ توقع علی کرومنے پاکستان کومیترا ندا زمین استواد کری کے اور ساخی کی فلطیوں کو دہرایان جاسك كار جليه جيسان كے افتداركو استحكام حاصل ہو تاكيا ١٠ن بر اقتدار كانشه كلي كبرا يوف لكاروه ابنى تمام علميت قابليت اورفلاواد صلاحیتوں کے یاوجود عن کا تذکرہ فخرعالم زیری صاحب نے فرافلالی سے كياسي افودكوا مى انجام سے تحفوظ شركى سك ميت ايخ كى زبان ميں ا عبرت تاك كهاكيا ـ اوديعجيب اتفاق سع كدما كخ مشرقي ياكستان كم تينون الم كردارون دا ندراكا ندهى التي تجيب ادريمين كا ايام يكسان بى بوا ، حالانك ان تينون كو غير مولى صلاحيتوں كامالك يجعا جاريا تقا مگر تقدير كي فيصلون كودعا و ن سي توتيديل كياجا سكتا ہے ، اس علاده كوني دوسراطراية تنيي سے.

اس کتاب میں بھٹوصاحب کے ذکرمیں ضمنّا تذکرہ اس وقت کے صدّ ملکت بچود ہری فقبل اہلی کا بھی اگریا ہے جہنیں بھٹو صاحب نے بالسی ہی بدلس صدر میں تبدیل کردیا تھا۔ نی عالم زبری صاحب نے خود الیا نِ صدد پر وہ نغرہ نکھا و مکھا تھا بچو ذرائع کے اضیّا دات کا مظہر تھا۔ یعنی « صدر نقبی الہٰی کو ریا کرد» ہم ابھی تک تقشیم اختیا دات میں کوئی توازن قائم نہیں کرسکے ہیں اور نتیج ہیں ایک سیائی بے تقینی کی کیفیت ہے کہ جو خم ہی نہیں ہو یا تا دور برسد منوز جاری ہے۔
میم نہیں ہو یا تا داور برسد منوز جاری ہے۔
میم نوصاحب کی شخصیت ان کی صلاحیتوں اور ان کے عبرت ناکانجام
برتورس مدت میں کئی اہم کتا بیں شائع ہو جکی ہیں مگر نخرعالم بھائی نے
میم خوصاحب کے تذکرے میں قضاو قدر کے جن معاملات برروشنی ڈالی
میم وہ چیرت انگیز بھی ہیں اور عبرت اک بھی کاش! ہما دسے سیاستداں
میموٹے چھوٹے واقعات سے ہی کھے سبق حاصل کر ہیں جورس کتاب

میں تاری ایس منظر کے ساتھ بیان کردستے گئے ہیں۔ جزل منیا را محق کے بوراقتداد آئے کے بعد ایف اے نبری صاحب فے جو یعین کوئی کی کتی کر لؤے دن کے اندرا ندر انتخابات کرانے سوال مى بىيدانېسى بوتا ، وە حرف بحرف ورست تابت بوتى اس ليخ كه بهات البول في اسين طويل تجريد كى بناريركمي على بحوالبين كورترجزل ہاؤس سے آرمی ہاؤس میں عاصل ہوجکا تھا جزل منیا رکوان کے شرق اورجواد لول في محافظ اسلام سكمنصب يرقا تزكرنا جا يا تقاء اور يسيح ب كجزل ضيا ركابهن براكارنامدافغانستان سي روسى جارحيت كِ قَائمة كِي ساكة ، فود عظيم روى الأنكوا على المروف كم المروف كم ان دا تعات كا تعلى زيري صاحب كے ريا ترمن كے بعد سے ہے اى ان کاندکرہ کتاب میں بنیں ہے۔ زبری صاحب جزل فیا رکے برسرافتداد آنے کے کھیک دوسال بعد اینی مرحولانی 1969ء کو ایتی ملازمت سے عزت وفیریت کے ساتھ ریٹا تر ہو گئے۔ اور اس طسری مرجهان مملكت سے ان كى طويل رفاقت افتتام پذير بهوئى حبزل ضياكى

ائی خین اعتقادی کے ساتھ علم نجم کے جواثرات دہ محسوس کرتے تھے وہ ان کا زندگی کے آخری ایام میں متقبل کی عربیتی مالات کے آئیندوار ہیں۔زبری ساحب ہے اس کیفیت کواس کتاب میں واتح کردیا ہے۔ یکنے کی وی وی وی کار کا مالد اووالکا احاطہ كردى سے اوراس كى توبى يہ ہے كہ جبوتے واقعات سے بڑے بڑے مکرانوں کے قدوں کونا یا گیا ہے ۔ اورتکلیف وہ بات یہ ہے کہ بظاہر قدا ورحکراں ایسے ہونے نابت ہورہے ہیں جن کی شالیں صرف تيسرى د تباكے بمالك ہى ميں مل سكتى بى - تاريخ كے إيك ويع دور كى ياددات و كونخوعالم زبرى صاحب معفوظ كالمعالقانين جیل زبری نے کا غذر منتقل کے اس تیندکو زیادہ واضح کردیا ہے جو ہمارے ماضی کو اپنی گرفت میں ہے ہوئے ہے۔ زبری پلیٹرکی طرف الاكتاب كا اشاعت وى اورسياس تاريخ ميى يقيناً ايك اصافه تا ہوگی حالانکے جیل زیری نے اپنے دیباجہ میں اس خیال کا اظہاد کیاہے کریرکوئی سیاسی کتاب بنہیں ہے۔



## سركارى الازمت اورالوان معدر من دافله

دو س نے فائداعظم سے ہے کرجزل صنیادالحق کے زمانے مک اپنی طازمت کا سارا وقت ایوان صدر میں گرزارا اوراس دوران میں مجھے تمام سریا ہان معکت کود سکھنے 'ان سے طنے اوران کے سامتھ کام کرنے کا موقع ملا۔

اب جب کوئیں ملازمت سے رشا آر ہوگیا ہوں الیبالگانے میسے میں دندگی

اموا یک درامہ دیجے تاریخ ہوں راس ڈرامے کے کردار اسٹیج پر آتے ادرجاتے رہے۔

میں نے جن سر برا بان کے ساتھ کام کیا ہے دہ سب اب اس دنیا ہے رخصت ہو
جکے ہیں۔ البندان کے ساتھ کام کرنے والوں کی ایک بڑی لقدا دا تھی رندم ساور
دہ سب ان دافقات کی صحت کے گوا ہ ہیں جو میں مرن اس سے ہی کو ہا ہوں

كريسب تاريخ كى شهادت بي-عيد فرينى مازمت كا آغاز دىلى مي طوا شريح طريط آف كانظر يكي مين لناز

مِن كيار يحود المعربي فورد وشيارت مين دي سيكوري الين رائم يوسف صاحب كافي استقرر بيوكيا مكر تجع كاعجعه بعدوہ شریننگ پر ہا ہر ملے گئے ۔جس کے بعد مجھے فود دیارشند عے جوائن سیکریٹر کا کے ڈیلیو۔ بی مرار آئی سی الیوائے ساتھ كام كرين كے ليے وياكيا۔ جيان بين سے علاق وتك كام كيا۔ كجيدع صدعارض طور يرمل من سرجي وي سري واستوا فود منظر کے ساتھ بھی کام کیا۔ میری ڈلوٹی ان کی کوٹھی پر بھی وان کی دوسينيان جوكه بهت بي ما درن تعين ان سي تعلى ميرا سالقدرسا الما ا يك روزنيلي شيارما تشرصا حب أتسكة اوردولؤن بينيون في ايخ بناؤزكا ناب ان كوديا اور تجدس تاكيدا كباكه مشرزيرى آياب دسين كردوران موجودرس - جنائخ شخصان كاعلم ما تنايرا الين الم يوسف صاحب برسي سخت مكر شهد المانداد آ دى تنے برايك سرداري اس زملنے ميں كنٹرولر آف رانتنگ تقو ہوئے۔ یہ محکمہ فود ڈ ہار گئنٹ کے مائخت تھا۔ سرواری نے کنٹرول ہوسے کے بعددونوں ہاتھوں سے ناجا تزمیر کمانا شرم کردیا۔ اس الربوسف صاحب كوانكواترى آفيسر مقرركها كبارانبول ني إلكواتري كرية كربعار سروار بخاكوملاذمت سع برغاست كرية كاسفارى كا سرورتی اس قدر دل بر داشته بهوستے که انہوں نے خود مشسی کرلی۔ ا تا کینتے ہیں سلھوں اور سندووں سے طرا کی شین کیا اور لوسف نیا أوجان سے مار دسینے کی کوشش کی گئی ملکان کے ایک بہنارہ ایماندار ووسيده في توالى سي السير المير القيار التي المير المقار الما المير ا

کی عصابد ایجی ٹیش خم مرکی اور معالم رفع د بنع ہوگیا۔ پاکستان بن جلنے کے ابعد دیگر ملمان افران کی طرح پیٹی بھی پاکستان میں ملادت کو ترجیح دی اور لیافت علی فان کے حکم کے مطابات دیگر افسان کے ہمراہ مہلی ستم پہرہ ہوا کو بلدائی موائی جہاز کراچی سپنچا میں اس وقت اپنے اہل خانہ کو دہلی میں جھورا آیا تضاکبونکہ لیافت علی فان نے اسبل کی تھی کرچونکہ کراچی میں کو اور زکی کی ہے اس لئے فی الحال وگ اپنی جیملی کو مراح نہ ہے جائیں۔

میری بیگرے تائے اس زمانے بی دہا میں محلہ ال کونی بی میے تھے جہا مسلمانوں کی اکر بیت تھے اس کے بیس رک گئے۔
مسلمانوں کی اکر بیت تھی اس لئے میری بیگر ادر بچان کے بیس رک گئے۔
میری روانگی کے چند گھنٹے اجد دہائی میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا میری فیملی ہی اس کی زردس آگئ تھی گرفدانے اخیس بنی بالد سطے میر ہوا تھا کہ دہ دہائی سے علی گڑھ میں جا بیس کی دھے کرا چیس کچھ بیند نرجل سکا کہ دہ لوگ دہائی سے تکل سکے یا نہیں ۔اس کی دھے سے میں سخت پراپنیاں تھا۔
سکے یا نہیں ۔اس کی دھے سے میں سخت پراپنیاں تھا۔

بهرحال کرچی بینی جانے کے بعد مجھ ایس ایم ایوسف نے دینے یاس بلوالیا ان و لؤں جو دھری خمد علی سیکڑیری جزل مقرب ہوئے تھے ۔ ان کے بی اے حکیم الدین اینی فیملی کو لیے الیہ بط بینی ایس کئے ہوئے تھے ۔ اس لیے ایس ایم ایوسف نے مجھے اس ایک فیملی کو لیے الیہ بط بینی کے بیاسی جمع میا اوراس طرح مجھے کچھ کھی موسان کے ساتھ کام طور ہر جو دھری جو میں کے بیاسی جمع میا اوراس طرح مجھے کچھ کھی موسان کے ساتھ کام کرنے کا بھی جو تنج ملا۔

یحده علی فحد علی نبهات لائتی اور بهبت محنتی آدمی تھے۔دہ صبح و بح دفترا ما اور رات کے 9 بعج تک برا بر کا م کرتے رہتے تھے جود ہری محد علی ہر کام میں بہت



طدی کرتے تھے اوران کا تکبہ کلام ہے جو اور کے جو اور اور کے جو اور کے جو اور کے درمیان خط و کرتا ہے ہور ہی تھی۔ یہ سارے خط جو دھوی صاب پیٹر میں میں اور کے ساتھ صبح سے دات تک ہے حد میں جو ہی سے دات تک ہے حد میں جو ہی سے دات تک ہے حد میں جو ہی سے دات تک ہے حد میں میں ان کے ساتھ صبح سے دات تک ہے حد میں میں دون دہنا تھا۔

مجھاھی تک دینے ہل خان کی کوئی نجر نہیں ملی تھی اس کئے ہیں ہم وقت پرٹ ان رہتا تھا۔ اسی دوران میں ایک روز زا پرصین صاحب جو ہندورستان ہیں پاکستان کے ہائی کمٹر تقریب کے تھے جو دھری صاحب سے ملے آگئے جنا کئے اس وقع سے فائد ہ اکھا کر میں ان سے ملاا ورا بنی پرٹیٹ ٹی کا ان سے ذکر کیا آئوں زمیری مدوکرنے کا دعدہ کہا۔ میں نے اتھیں پانچے سور و پیر دیئے اور درخواست کی کہ وہ یہ رقم جلدا زجلد مربی فیملی کو دہلی ہمنچوا دہیںا درخیریت معلوم کر کے فیم خط

بھجوادیں۔ اگرچہ زاہرسین زاہرخنگ مشہورتھے مگرانفوں نے میرے اس کام پی کجیا لیا ورمیرے گورالوں کی خیرت معلوم کر کے سیلیقو ن پرجودھری قور علی کو بٹایاالہ میں اور میرے گھردالوں کی خیرت معلوم کر کے سیلیقو ن پرجودھری قور علی کو بٹایاالہ

رقم میں ان کک بہنجادی ۔ اس سے مجھے بڑا اطبیان ہوگیا اور میں نے دولوں کا شکرتہ اداکیا۔ میرے خسر جو کہ ربلوے میں طاندم تھے انہوں نے بینے ایک ہندو ما نخت

کے ہاتھ کچھ رقم اور اجہاس میں دہلی بھجو ایش۔ • مجھے دہائش کے بیے جبکب لائن میں ایک کواد طرالا طبہوگیا اور دسمبر میں میری فیملی میں کواچی بینجے گئے۔

جيب چود ہر كا صاحب كے بى ۔ اسے جھىسے والبى آسے تومين سوچاکسی اور جگر جلاجاق بسگرجود مری صاحب سے جھے روک بیا وی دوران میں عباسی صاحب جواس وقت جوائنٹ سیکریٹری مقے۔ قائد اعظم کے فرسٹ پر آ یکوٹ سیکرٹری مقرر ہوئے . دو لکھنو کے دہد والے منے اور بڑے العالق کے ۔ لوگ ان کی بڑی تعرف كرية من مكروه فالداعظم سع بهت ورية عقر جب ببي قائداعظم ابنیں بلاتے ہے تووہ باقا عدہ قرآن بجیدی تلاوت کرتے ہوئے ان کے یاس جائے تھے۔ ان کے ڈرینے کی وجرسے ظاہرے ان میں تھیر وٹ بيدا بهونياتي متى "نيتجه برمهوا كه جايدى قائدا عظم سنة چود مرى صاحب سے کہا کہ ان کی جگہ کوئی دوسراآدی انہیں ویا جلتے۔ چا پخہ جود ہری تحديمى يوسف صاحب كانتخاب كيار حالا تكديوسف صاحب اسس دقت ڈیٹے سکرٹری سے۔ گران میں ایک ایھے افسری تمام توبیاں موجود عقیں ۔ بہایت قابل کم گو اور ذہبی سقے ۔ ان گاشی نسیت بہت ا چھی متی استاف ير بيد عمر إن تق ، كريك العلية ك qualities of head and heart تو يا نكل مح إلاكار

ده چونکر نجه سے اتبی طرح دافف عقے اس النے انہوں نے چودم کا گلائی سے جلدی بات کرے مجھے اسپنے پاس بلوالیا اور اس طرح بی فروری شاہواہ کو ایوان صدریا گورنوم برا سکوٹر سے بیچے گیا۔ یوصف صاحب بی پر بہت مہر یا ن سکرٹر سے بیچے گیا۔ یوصف صاحب بی پر بہت مہر یا ن سکر تا بہوں ہے نہ صوف یہ کہ سکھے اسپیٹ سائے دویارہ کام ' کرسنے کا موقع دیا بلکہ اسپیشل ہے بھی دلوانی ۔ میر دجہ میں میری ترق سیکشن کی بڈمین ہوگئی۔

يوسف صاحب قائدًاعظم كى تمام تقارير لكه حاكرت عقدان مكه كروه ورافث قائد اعظم كم ياس بيع دياكرست عقر كيمى كبيلى قالدا اس مي كيمه تبديلي كروسة عقد ورزوه ورست بجها جاتا تها\_ Work, Work والى شهور تقريريمي لور عد مناخيري للمعالمة مجهى كبين فائداعظم يوسف صاحب كواسية إس بلاكرتقرر مكين ك ين كجر ذكات وستر من جوده جلدى جلدى لؤث كرتے متے جس ميں ان کو وقت بيش آئی کتی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب مجھے شارط مينڈ الله سيكونا يري كي قائدا فلم كى آخرى تفرير حوامنيون سن استيث بديك مين كى تعى-وہ بھی لیوسف صاحب نے ہی مکھی کتی ۔جب وہ تا مداعظم کو بیجی کی Show it to Zahid Hussain مراكس كودكها ويجة زابرسين استط بنيك كے گورنرمقرد بوسة تق حياه ڈرافٹ ان کے پاس ہیجا گیا توامنہوں سے اس پر مکھا۔

Excellent draft

ایک مرتبہ کے ایچ خورت یہ جو قا نداعظم کے پرسنل سکر میری ہے اپنی فیملی کو لیے کشمیر جلے گئے جہاں وہ بھینس گئی تھی۔ دن کی غیرموجودگی میں قائداعظم کو کو لی عفروری لؤٹ لکھوا نا تھا جو وہ تو وہ کو ان جائے ہے۔

مقے جنا کی لو سف صاحب مجھے بھی اپنے ساتھ قائد اظلم کے پاس دی ہے۔
قائد اظلم سے برمیری بہلی ملاقات بھی ریوسف صاحب نے ان سے میراتعان قائد اللہ سے میراتعان کو ایک ہو ہوں۔

کرایا ۔ یوسف صاحب نے کہا یہ کئی سال سے میرسے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
اور بہت لائتی آدمی ہیں۔ قائد اعظم کا کچھ رویب الیا تھا کر اچھے اچھے ان کے پاس

My boy come closer to me جانجد انہوں نے مجمد سے کہا جنائيرس الأكران كے قريب سائٹرس بيھ كيا۔ انبوں نے مرف ايك في كالوط لكعوايا جوس في جلدي مات كركے يوسف صاحب كودكھلايا اس کے بعدا سے دویارہ منہایت صاف شھر شائے کرکے قامد عظم کے یاس مجوایا جب تک وه دستظ موروایس نیس آیا سے کمیرادل زور زورسے ڈھڑکتا رہا۔ کمرفداتے میری لاج دکھی رجبت کے قائد اعظم نے اس پر دستخط کرکے والیں نہجے دیا اس وقت تک مجھے اطمیتان نہ ہوا۔ مجھے یہ فخرسے کہ فائداعظم کی تنام تقاریر میں ٹاکٹ کیا کرتا تھا۔ وا مداعظم كے متعلق مشہور سے كروہ بعشد الكريزى ميں گفتكوكيا كرتے مخفے بیان تک کیسلام بھی انگریزی زبان بن ہی ہوتا کھا۔ اس میں اتنی حقیقت خرو سيرك وه ياكستنان بينغ سربيل انگريزي ين گفتنگوكرست في مكرياك ان بن جلت كعير ابنوں ہے آہستہ آہستہ ارد ولوں انٹوع کر دی تھی۔ بالکل ہی حال لوسف متا کا بھی کھا۔ پاکستان جننے سے پہلے وہ بھی قدیت انگریزی میں گفتگوکرتے ہے بعدمیں اددومیں بات جیت کرسے لگے۔

قائد و ایک فاص بات به فتی که وه جب می دورسے برجائے ہے ہو ان کے ساتھ بہت ہی کم اسٹاف ہوتا تھا۔ ایک اسے ڈی سی ایک واتی ملازم م ر شاف بمرز میسے کوفی ایک ۔ اکر فرخ اسین جوان کے ہسنت مرابوطی سیکر شری کھے ۔ ان کے ہمراہ جایا کرتے تھے۔ یوسف صا برابوطی سیکر شریک کے ہمراہ جایا کرتے تھے وار با کرتے کو اپنے چھے اپنے سکر شریٹ کاکام کرنے کے لئے جھوٹر جایا کرتے

سے۔

پاکستان بیف سے پہلے ، نگریز کورز جبسرل کے زمانے تک ۔

گورز جبندل ہاؤس کے کجن کارٹ اف اور فرق بہت ذیادہ ہواکر کا

تھا ۔ قائد ہ خطم ہے یہ سا رہے معا ملات میں جناحے سپر دکرد پیلے

ہندوں ہے انتظام سنجھا ہے ہی کہٹرولہ ہاؤس ہولڈ کے اسٹان میں

ہنت کی کردی اورد ہاں کام کرے والے بہت سے ملاز میں کودوس بیت کی کردی اورد ہا کہ کارٹ کھا تھا وہ فود

وفیتہ وں میں تبدیل کردیا گیا۔ چو جی کھا ناوغیسرہ پکتا تھا وہ فود

بختی تھیں اور اس کا جہا ہے گئی تودرکتی تھیں اس جائے درا محت رائے

منہورتھیں کو فیے اس کا ذاتی طور پر توکول تی بہت اس جائے درا محت رائے

منہورتھیں گو فیے اس کا ذاتی طور پر توکول تی بہتی الیت شیے پر مزدر ملوم ہواکہ

منہورتھیں گو فیے اس کا ذاتی طور پر توکول تی بہتی الیت شیے پر مزدر ملوم ہواکہ

اینے بھائی کی طرح بہت اصولی اورد قب کی ٹوریا کو بہتی الیت شیے پر مزدر ملوم ہواکہ

اینے بھائی کی طرح بہت اصولی اورد قب کی ٹوری یا بند تھیں۔

يرسن كربيت تاراف بهوسة اور بوسه يتبين يهجرارت کے ہوئی۔ م ا ر میرے سے میں ہوتے توسی بہاری مفادسش ذكرتارييرانيون سنزكها بمتبس شايدعلم تبين كه حكومت سة ميري مقادش حاصل كرسے محے سے كيسى کیسی چالیں جلیں ہیں ۔ مگرہیرے محسوس کرکے کہ ان کے مخت روسیتے سے سیری ول آزاری ہوئی ہے قائداعظم نے ایک واقعہ متایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انڈین آ دُّ اینداکا وُنٹس کا محکمہ قائم ہوا لو برطانوی حکو کے فٹانس مجرسر بریکٹ اس کے نگراں گئے۔ میں ان د لوں اسمبلی میں آزاد یا رقی کا نیٹند تھا۔ سربر یکٹ کوکسی معاعلين ميريايارنى كاحمايت كي حزودت يقى چنا يجدوه ايك ن میرے یاس کے اور کہا کہ اوٹ اینڈاکاؤنٹس مروس کے نے مسلان مہیں مل رہے ہیں۔ آیے و وچارسلانوں کے نام دي تاكد اليمين ملازم ركه بيا جلت ـ ظايرسيدكدان كا مقصدميري منفا دمشق حاصل كرحشك بعد يجي مجبود کرتا کھاکہ میں دسمیلی میں حکومت کی جمایت کروں رمیں ان سے کہا کہ آپ فٹانس میریں۔ آ دمیوں کوڈھونڈ تا آپ کی ومدواری ہے۔ میری نہیں۔ قابل مسلانوں کی کی تہیں۔ دیکن ان تقرر ہوںسے میراکوئی سروکائیس اس مخت دو سے پر سرمائٹ فاموش ہوکردہ گئے اور انہیں مزند کھ کہنے کی ہمت بہیں ہوئی۔ کھرقا مداعظم نے جھے سے کہا کہ مقار رسی چیز ہے جو آدی کو ذمیل وخوا دکراتی ہے۔ وگر کھے۔

ہنتا چاہتے ہو تواپنی صلاحیت اور محت سے بنو۔

آخری دلوں میں جب قائراعظم کی طبیعت کے دیادہ خلاب ہوگئ تھی لو وہ

اگست شاہلاء میں کو طرح کئے جہاں دوجاروں قیام کرنے کے بعد زیادت منتقل ہوگئے۔

اکھین دیادت ہمت لیند تھا کیو تکہ وہ ایک الگ تعلگ میگر ہے۔ وہال مسنو ہر کے

گھین دیرخت ہیں اور وہ ایک نہایت ہی ہوف امقام ہے۔ زیادت میں چندوں رہے

سے ان کی صد پراجہا افر جڑا اور ان کی طبیعت سیخانے مگر لیکن اسٹیل بھی خلافتائے

کے سلسط میں انھیں کو ای جا آنے جا ای جب وہ دوبارہ زیارت بہنچے توا در ھی زیادہ کر وہ ہوئے۔

تھے اس کی دچشاید کام کی زیادتی تھی۔

تھے اس کی دچشاید کام کی زیادتی تھی۔

کوافی می با قاعدهٔ روزانه کوریر سروس سے نواک اور فالمیں آتی اور جاتی ہیں اس میں وقت برروزاندان کے بال آئے اور بلا میں وقت برروزاندان کے بال آئے اور بلر مبلح دو بہر کام ختم کرکے والیس چلے جاتے ہے ۔ وہ زیارت ریزیڈلنی کی ایک بالکوئی میں ایک محضوص الشبت بر سیٹھا کرتے ہے کیونکو انہیں ویاں سے سامنے تظر آئے والا خواجورت مقطر بہت کے ندا ہے دالا

 ده بجعدا را ومی مقارید چون وج اجلاگیار جب قامده علم کوکار بس بخفایا گیا توانهوں سنے کہا بچھے اس طسرح بھاؤ کہ میں دسین عوام کو دیکھ مسکوں۔

جب زيادت سے وہ اسے آخرى مغربر دوار ہودہے تھے لو ا بنوں سے کار کے اندرسے یا تہ بلابلا کرلوگوں کو خدا حافظ کیا۔ قائداعظم كاكونرس روانكى سے چند كھنے قبل قائد اعظم كے وْاكْرُون مِنْ صِنْ جِنْ لَ سِي كَبِيدِيا حَيَّا كُدُ ابِ قَالْدُ الْحَلِّم كَ يَجِينَ كَلَ الْكَ نی صدامیار کھی شیں اور توبیں یا بہت سے بہت جھتیں کینے بھی اگروہ زندہ رہ جا میں تو بہت ہے۔ جہازیں قائد اعتظم کے سا کے دو ڈ اکٹر کونل اپنی کجٹس اور کونل ایم رایع شاہ محق -قائدا عظ كورا في إن كورنمنظ باؤس بينيادياكيا. النيس آرام سالبتر يركب كه بعد دولون واكراكراي كلب مط كي جهال اس وقت كور تريسنده مرغلام حين ہدایت الدیکے اعراز میں ایک دعوت ہوری تھی۔ تقریبا رات کے دس مے کو زند بادُس سے کلب میں ایک فن موصول موا دونوں ڈاکٹروں کو فور اً طاب کیا گیا تھا۔ المفول في وبال يسخ كر قائد اعظم كوايك الخلس وياراس وقت ال كا دل دوب رما تصارا نجكش كاأن يركول الزينس بواا درايك كفنظ كيدان كى روح تفنس عنوى سے برواز كر كئ مان كانتقال كى خبرر يديو سے نشر بوكئ اور نورائى والوں في وغنط بالأس كرويب عن بونا شراع كرديا. ريديو ساعلان كردياكيا كران كوتين بح دويرد فن كياجا في كالمان كردفن كرف ك مع يرجادُ اس وقت ك كمتر كوايي بالتم رها مارى دان كا يي ك فخذف علاقول كاچكرلكان كے لعرشى كرچك قے ان كے جدفا كى كودفن كرتے كى

قاری میں زیادہ دفت نگاکیونکران کا جناز ہ شید طریقے پر تیار کیا گیا۔ اس کے بعدان کی میت کو گورنمنظ ہا وس میں داخل ہونے والے راستے کی میر هیوں پر

موام كاتوى ديدار كم المركد واكيا-

دفن میں کچھ دیراور نگی کیونکہ ان کی صاحب را دی دینانے بمی سے ٹیلیفون کی کو دی اور ان کی سے ٹیلیفون کی کے دور اور نگی کیونکہ ان کی صاحب را دی دینانے بمی سے ٹیلیفون کی کو دو ایک جار طرح ہوائی جہا تہ سے پہنچ مہی ہیں اور ان کے اپنے تک فالم اعظم کو دفتی ترکیا جائے گر کو کوس جناح ہوا ہی تھیں کہ دفن صلدا زجلد کردیا جائے خواہ دینا اس دفت بہنچ سکیں یا بہنیں سکی فیصل میں کیا گیا کہ جب وہ آرہی ہیں توان کے دینا اس دفت بہنچ سکیں یا بہنیں سکی فیصل میں کیا گیا کہ جب وہ آرہی ہیں توان کے دینا اس دفت بہنچ سکیں یا بہنیں سکی فیصل میں کیا گیا کہ جب وہ آرہی ہیں توان کے دینا اس دفت بہنچ سکیں یا بہنیں سکی فیصل میں کیا گیا کہ جب وہ آرہی ہیں توان کے دینا اس دفت بہنچ سکیں یا بہنیں سکی فیصل میں کیا گیا کہ جب دہ آرہی ہیں توان کے دینا اس دفت بہنچ سکیں یا بہنیں سکی فیصل میں کیا گیا کہ جب دہ آرہی ہیں توان کے دینا اس دفت بہنچ سکیں یا بہنی

سنجے کا تطار کرتا جاہئے۔ ان کے جازے کی نماز مولا ما شیرا حرم آئی نے بڑھائی۔ قائد اعظم کی جزد دینا اپنے والد کی طرح زیادہ در از قد نہیں مگران کے نفوش باسکل باپ کی طرح ہیںا در باسکل انہی کی طرح بات کرتے دقت گردن ایک محت تقوش می جھ کا کر اور

عاطب كاطب كالوت الكنت شهادت الطاركفتكوكرتي ي

جب قائد اعظم میموریل فند قائم بهوااس دقت میں سیکر طری کا پی اے تھا۔ اس فند کے سلسلے کی تمام خط د کتابت میرے و مرتقی۔

الماران معدر مع الموادر الم مع مقر من الموان معدر مع محد الما الما معدد مع محد المعالية المسالات معدد مع محد المعالمة من المعالمة المعالم

ينخ عبدالفادر في ايك جار الكواب -

مرائے زمانے کے اطالیہ میں ایک عجیب دغویب میم تھی کمی موفوالے کے ویروں اور دوستوں کے النبو جن کئے جاتے تھے۔ م نے دالے کے ماتم میں اس کے جو دوست شرکیم موتے تھے وہ لیے النوشینی ین شبکا نے تعھادر حس کے مرفے پر میں میں میں اندور واسے
سر ہوتی تفیان کی لوڈ کی گر تاس کی ہردل عزیزی کا معیار ہوتی تی
اگر ہاری قوم میں کوئی الیساہی رواج ہوتا اور وہ سب انسوج مسلانوں
نے جا بجا قائداعظم کی اندو مگیں و قات بر ہے اضتیار بہلئے جمع
کئے جا سکے توایک طوفان اٹ کے بیابوجا تا "



قائد اعظم كى وفات بورى قوم كيدة ايك ببت بى برا سائخ تقاء كوده قوم سے جدا ہو كئے بيكن قوم نے " قائداعظم ذيد باد الانوه لكاكرانيس بميشر كے بية زندة جاديد بناديا ہے۔ قا يراعظم كے دفن سے سلے كينٹ كا ايم اجلاكس ہوا جن مين ير فيصله كياجانا كفاكراب قائداعظم كي بعد كور زويزل كس كوبنايا جلتے اس ا جلاس س کم لیگ کے صدر تودیری فلیق الزمان اورسنده کے جیف منسٹر کو مدعو کیا گیامٹر طفرالندھاں نے کویز بیش کی ۔ بیافت علی فاں گورترجزل بن جائیں ۔ اس پر انہوں نے کہا كر بارايما في جهوريت مين اصل طاقت وزيراعظم كے يا ته مين بوتى ہے اور ا گرمبران ابنیں وزیر اعظم کے عبدے سے بٹا تا چا ہے ہیں تو بھروہ اس کے لئے تیار میں۔ چود ہری خلیق الزماں سے ایک مرتبہ قائدا كبشوره ويا تقاكر اذاب مجويان كوكيبنطين شاط كربياجات اودانهين دفاع المريك وياطئ جنائي فالمتالامان في توريش كى كدنواب صاسعها في كجا ادراك

راضي بهوجا يتن توانهين كورنرجزل بناديا جلسة ـ مگربيا قت على فا ب ادرنشترے اس رائے سے بھی ا تفاق تہیں کے رس کے بعد ماعلی فا نے خواجہ ناظم الدین کا نام مجوز کیا اور اس پرسب بوگوں نے اتفاق کردیا وسرغلام حسين بدايت التشركور نرست معكونه على كيول اس كايخة ليتين عقاك قائدناظم کی د فات کے بعد وہی گورنر جنسر کی بنیں گئے ۔مگرایسا نہوا۔اور دہ اسنے گورنرجنسرل شیعنے کے فیصل سے اس قدر دل بردا شیوے کی کرو تخنین سے والسی کے بعد مجروہ چاریا فی سے ندا کھ ملے دورج میں روزبعد رائی للے عدم ہوگئے) جنامخدانیں فورا ڈصلے سے طلب کیا گی بغیر ربتلے ہوتے کر انہیں کس سنے بالیا گیا ہے۔ یام اس قدر جلد کیا گیا ك بحارس فواج عداحب كوكرس تك تبديل كريد كاموقع بني ملا اور النهي علف المفاف كي القرايك تى شيرواني اورجاح كيب كابندوليت كرنا پڑله و: ہمیشہ ترکی توبی بینا کرتے تھے۔ ایک محافی نے ان سے دریافت کیا كآب اب جبكة قاعد المطلم كى جنك الم يسيمين توكيه تركي توي بنها ترك كرديد كي المولان في وياكر مين قائدً المعلى عكر نهيد في المكدان ك نقش قدم عليها بون اور زندگی مجعر حلتار مون کار

خواجه صاحب قائدا عظم کے بہت قریب رسبے مقدا ودان کا جنا دّبہت می ہوا تقافسوں یہ ہے کہ خواجہ صاحب کولوگوں نے کبھی مجھا کا ہمیں اوران کا صلاحیتوں کا بھی میں اندازہ نہیں لگایا گیا۔ وہ طریعی اور کیم برج کے ٹپر سے ہوئے کھیلوں کے توقیق نے ان ان کا نشا نہ بہت اچھا تھا۔ لیا قت علی خاں ان کی بڑی عزت کوستہ تھے اوران کے لئے کا دکا وروازہ تک کھو ملت تھے خواجہ صاحب بھی لیا قت علی خاں کی بہت عزت کرتے تھے اور شایداسی وجہ سے ان دولوں میں کبھی اختراف ہمیں ہوا۔ جب خواجہ تاظم الدین گوزر

جزن بن كر كورزجزل باؤس بين آمية توبيت سے يوكوں كاخيال تفاكردہ واتى الله تبدين كريك وراينا ذاتى عدر ركيس كم ابنون ت كوئى ستري بنيس كا اورجندي مين تما عظ سے داتی ماقات بيداكرلى اوران كوعلم بوكياككون كياكرتا بدرود باير ى شريعي النفس النان تھے اور بہت نرى سے گفتگوكياكرتے تھے. البني انشاوالله إلا کی بہت عادت تھی ان کی تقاریر بھی لوسف صاحب سیلے انگر مزی میں <u>محق</u>ے تھے بھے انفار میشن والے اس کا اردو ترجر کرے ان کے پاس بھوائیے تھے۔ امنیں شکار کا بہت سون تھا ہ قسم كاشكاريني فيهلى، مرغاني وغيره كرت تص في يج يعي ايك مرتب ال كاسا ته مشرقي باكتان يں شكار پرجانے كا آنفاق ہوا دسمبر كا مهينه تھا وہ مشرقی پاکستان تورير يكے بوئے تھان كرسائقواس وقت إيسف هاحب النكاذاتي ملازم فن مين اور مي مجي تحا- الأولان وہاں شکار کا پر در کوم بنایا ہم اوال علی الفین ایک کھنلی ہوئی کتنی میں نارائن کیج سے روانہ و فود توسيروا في اوراس كاندر دوسويرط بين بوئے تھے مگر جونك مجھے موسم كا مجھے اندازه ي ت مرد مرسوط سن الله جول جول مرباس آگے بڑھے مردی بڑھتی گئی بہاں تک といっているというと

خواجرصاحب في ديكو كرفورا يميزى عالمت كالمداره كرايا كه نظر البري منا آب كوسردى لك مرى بعد ، ب براا دوركوظ بين بين ده بهت موقع ادري بهت دبلان عملاان كا اددركوط مير مدكب تفيك اكا ويوسعى بدا جيمان تفاكه بي گرز حزل كا او دركوظ بين نول يوسف ساحب نے بي كها كوئى حرج بين بين بي افزان كه طادم نے ان كا دوركوت بير ك كذهوں بر فزال ديا اس طرح بين سردى سے مند بم اوگ مشرقي پاكسان كوگورز كرجها دار البرى ايندارس اك ذريجه نادائن في محمد البرى ايندارس المح و مين المان في محمد البرى ايندارس المح و مين المرائل في محمد البرى ايندارس المح و مين المرائل في محمد البرى البري المرائل و البرى الرب البرى المحمد و مين المرائل و البرى الرب البري المرائل و البرى الرب البرى المرائل المحمد و مين المرائل المحمد المرائل ال تفی جہازیہ کا بیٹے دیا تھا اوہ انہوں سے دیکھا اور مجھے کیپن میں بوایا کئی جگان خار مکھوا یا۔ اور ایک دو بیراگراف اور انکھوائے اس دوران پر بیراود کیپ کا تی ہے آیا۔ دہ کا فی بین لگے ۔ میں لکھتاریا ۔ انہوں نے دیکھا میں کا فی نہیں بی رہا توکہنے لگے زبری صاحب آب بیہلے کا فی بی لیں۔ ٹھٹڈی ہوجائے گی ۔ تفسر پر تو بعد میں جی مکمل ہوجائے گئے۔

میں میں میں میں ہے۔ اس میں مقام ہے ہے تارہ ان کے بہت خلاف تھیں ۔اس میں مقام ہو کا جود معری فرد ملی اور گور مانی شا ال تھے ۔ یہ تعینوں ٹر لو کے نام سے متہور تھے اور میں لوگر جواجہ صاحب کے فقا ا مختص تشم کا سازشی برو میگینڈہ کرتے رہتے تھے۔

المحال ا

اللين زياده تواسماف كيمبران شامل مطاراتساف كے علادہ بھی كھ بوك مديو يق مثلا مخارز من صاحب وعيره كعاف من خشك كوفت تاكوني چیزیتی راس میں سے ایک کوفتہ اکھا کرمیں سے اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ تواهد صاحب محمد و مكور سر عقد و و ديك سر محمد بلارا يكطرن ے کے اور کھے لگے۔ " زمیر کامام یہ کوفت نہیں ہے بلامجا ہے۔" یں اس وقت پڑا مشرمندہ ہوا اوران کا شکریہ اواکیا۔ ودا يك بنايت كشاده دل انسان عقر ورول كي بادشاه مقر

ايك دوزان ورائيون من في بلايا اور كين لكيد

" زبرى مداحيدا آسىكے عيال ميں ميرے بين اس كتنا جيد موكا ؟" مين كياجواب وتيا، چيديا-

بعركين لك " في اي كن ن كو ايك خط المحدوا ناس - جود معاكر مين ربہتا ہے۔ گریہ خطمیرسے اور آیا کے درمیان واز دسہے گا۔"

انہوں سے خطوس مکھوایا کرمیرے مالی حالات فاصے خواب ہیں -رمالانكدوه اس دقت باكستان كے كور نرجزل كتے ؛ عكومت سے جو كچد ملتا ہے دہ مب فرق ہو جا تہے۔ بلک میرے اپنے یاس جو مقور ابہت اٹا د تھا ود جى فريع بوجله -ميرا ينيك بيلس صفرے - بئذا آپ قوراً دس تراد رد بد کاایک درا فد محمد بیج دی -

جب یہ خط میں مکھ چکا توا نہوں نے اپنی جیب سے یا ان روپ کا نوٹ فكان كريك ويااوركها ر

" يسرا ذاتى خطب اس رسطرى كرا ديك - يا خطسر كارى نسري ا ينجين اوركسي سيطي اس كاذكر شكري - ادرجب وہ خطا تا بت ہوگی تواسی کا قس کا بی اسید باسس رکھولی۔
ابس ابنی بی سے بہت محبت تھی۔ اس کی شادی خواج تم اب الدین کے والے کوئل دس میں الدین سے بولی کنی ساجہ کی اس کی شادی خواج تم اب الدین کے والے کوئل میں مگروہ کا میاب ثابت بہی ہوئی ان بین کچہ عوصہ لبد ملیحد گی ہوئی کا میں کرنی وصی الدین مبد بیں لیفظید نت جزال ہو تھے تھے ادرا بنوں نے ایک کشمیری عورت سے شادی کرنی دھی۔

خواجدها حب اکتر بود میں اپنی اس بیٹی کو سائے ہے جایا کہتے تھے
ان کے بیٹے کو پھی ان کی طرح شکار اور کرکٹ کا شوق تھا۔ شکار میں
دہ اکثر ان سے ساتھ جایا کرتا تھا۔ مگر شرصصے میں خاصا کرور تھی ، س کی
دجہ سے خواجہ صاحب پر لیٹان رہا کہ سے نے ۔

ایک برتید خفیا گلی میں انہوں نے یوسعت صاحب سے کہاکہ برانیر دوبین بڑھنے بی کوئی کر درہ اس کے لئے کسی اچھ شوطر کا بند دبست کرادیں۔ یوسعت صاحب نے فرخ این نے ایک سٹا ٹرڈ ہیڈ ماطر ابراہیم صاحب کو بڑھا نے بڑی سٹر اسٹر ابراہیم صاحب کو بڑھا نے بڑی اسٹر ابراہیم صاحب کو بڑھا نے دریا یہ خورسندا براہیم کے والد تھا ورابط آباد میں سکونت پذیر تھے۔ ابراہیم معاجب اس اورے کو نہایت اچھی طرح تعلیم دی اورایک ماہ کے اندرالیسی تیاری کرادی کدہ ہوئیرک میں پاس بوگ پاراس سے اندازہ براہ ہے کہ دہ ابنی اولات کے لئے کسی سے معارش نہیں کرتے تھے ماں اور ایک ماہ کر وہ اپنی اولات کے لئے کسی سے معارش نہیں کرتے تھے درمضان میں افعال براکٹر لوگ معوج اکرتے تھے برملام کرتے میں وہ بہت پہل کرتے ہوں وہ بہت پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے دیں اور اوگوں نے ان نے طرح طرت کے نام رکھے۔ مثلاً باتم الدین اور قائر قالت وغرہ وہ اگر وہ میں انہیں عفیت کرتے ہیں دیکھا گروہ صوبائی تعصب کا تھی کار سے اور اوگوں نے ان نے طرح طرت کے نام رکھے۔ مثلاً باتم الدین اور قائر قالت وغرہ و

١١ راكة براه ١١٥ كورادليندى كرياتت باغير ايكسر بيريض ميداكبر

بے یہ قت علی فاں کو گوئی ارکہ اس وقت ہلاک کردیا جب ہو آیک میں ہے۔ ان وفق ن خواجہ حا حب اور اسٹان سے کچے محبران نتھیا کئی لور پرستھے، میں ہیں ان میں شامل کھا ۔ اس دن شام کو ہیں دا ولیٹ ڈی سے ٹیلی فون پر اطلاع ملی ۔ خواجہ ناظم الین پر اس کا بہت ا ٹر ہوا ۔ اور وہ فور آ جیب میں را ولیٹڈی روا نہو گئے اور جائے وقت بر دیت دسے گئے کہ پورا ارشاف اسکار وزشیج بزریے ہرین کراچی والیں چلا جاسے ۔ میں تک ہم وگوں کو چیجے حالات کا علم نہر کا بہر حال کا ہور اسٹین پر جب ا خیادات دیکھے تو ہیں واقعات کا پر جل انبی ا خیادات دیکھے تو ہیں واقعات کا پر جل انبی ا خیادات ویکھے تو ہیں واقعات کا پر جل انبی ا خیادات دیکھے تو ہیں واقعات کا پر جل انبی ا خیادات ویکھے تو ہیں واقعات کا پر جل انبی اور غلام محذکو گئو و نرح نہا معموم ہوا کہ خواجہ صاحب وزیر اور غلام محذکو گئو و نرح نہا مقرر کر دیا کیا ہے ۔ خواجہ صاحب وزیر کس طری ہے اس کی تفصیلات ہمیں بی دیس معلوم ہو تین جو تو دولیہ کس طری ہے اس کی تفصیلات ہمیں بی دیس میں معلوم ہو تین جو تو دولیہ سے سفالی شہیں۔

دیا قت علی خان کے دقن سے پہلے کرا چی بین اس وقت جو وزرار موجود کے ان کا فود کا اجلاس ہوا۔ زیادہ تر ہوگوں کی راسے پر بھی کے معروا زنت ہوگوں کی راسے پر بھی کے معروا زنت ہوگا و در پر انتظم بنا دیا جلستے۔ نیکن نواجہ صاحب کی آمد ترک اس فیصلے کو بھی فرک ہمروا دُنست ہو رات محراس سے پر بات جیت جاری رہے کیونکہ کچھ اوگ سروا دُنست کو وزیراعظم بناست کے مخالف سے راس دات دولیا ہو اور نواب مثنا ت احمد گوانی میں موائی جہا زوں کے ذریعے تواجہ صاحب اور نواب مثنا ت احمد گوانی کر اچھ ہیں گئے دولہ میں کر اچھ ہیں ہوئی ہور جب کر ایک دولہ ہیں گئے دولہ ہیں گئے دولہ ہیں گئے دولہ ہیں گا علاق کے بناتے کی اعلاق ہوا کہ نواجہ صاحب کو وزیر اعظم اور غلام می کو گور نوجب اس یا سے کا اعلاق ہوا کہ نواجہ صاحب کو وزیر اعظم اور غلام می کو گور نوجب

بنا دیا گیلہے تو لوگوں بڑی جیرت ہوئی۔ نتا یہ یہ فیصلہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی نما کندگ کے کا ظرسے کیا گیا مقا۔

فواجه مدا حب کو وزیر اعظم بناست کی تجویز کسے بیش کی رفیل اہم
موال ہے ۔ کچے لوگوں کا کہنا تعا کی سکرٹری جزل چود ہری عمدعلی اور فواجه
عدا صب کے چوسٹے بھائی نواج شہاب الدین سے یہ تجویز بیش کی ہتی ۔ بھی کہا
گیا کہ خواج رشہاب الدین سے وزرار کولیانی دلایا کر میں بعدی تی جان کوگورز
جزل کا جہدہ چھوڈ کروزیراعظم بننے کے لیے آسادہ کرلوں گا لیکن بعد کے دافعاً
عربہ چلت ہے کہ منہاب الدین نے ایسی کوئی بات نہیں کی ۔ وراصل مب سے
بیتہ چلت ہے کہ منہاب الدین نے ایرٹر الطاف حسین نے بیش کی نئی چرد میں میں الران
اور چود ہری محدعلی ہے اکھوں المان حسین نے بیش کی نئی چرد میں میا الران

نین گورمانی صاحب نے بعد میں کھلے عام یہ بات کی کنواج حسنا کانام انہوں سے تج بڑکیا تھا اور شترکو وزیراعظم بنلنے کی کالفت کی تھی ای طرح غلام محدکوجوں س وقت ہی کائی بیاد سکتے گورنر حیزل بناتے کی تحرکی نقسل ارجئن نے بیش کی تھی بلکہ انہوں سے یہاں تک کہا کہ ہم سے غلام محدکو

سوسے کی رخیری بہنادی ہیں۔

علام فرکونی فررز جزار بنائے جائے پر خود بہت جرت ہوئی کی دواس ون بغدادی نیا مولان کا دارانی اللے جائے ہے اور انہیں بغدادی تارش بی ہی گورز جزل بنائے جلنے کا طلاع دے دی گئی تھی ۔ خلام فی اس وقت ہی اس قدر سیار سے کرجب ۱ اراکتو بر ا ۱۹۵ ء کو صلعت دفاواری اسٹیل کی وقت آیاتوان کو دواے ڈی سی پکڑ کر ہال میں لائے تھے۔ بیدایا تت علی مان کے سوٹم کا دن تھا ۔ اس وقت ہال میں کسی نے کہا ۔ اب بیت جلدا کے دومرا موم میں ہوگارہ

ت بدخلام فرکوگورز حبرل بنان میں کچے اوگ اکندہ وقت میں اپنی تقدیم کے اس سے کچے در کے در سے اس سے کچے در کے در میں اور کچے کو بہت وکھ بہتیا ۔ تقریبا اسال بعد علام فعد کی صحت دوبارہ فراب ہوگئی تھی فواجہ ناظم الدین نے وزیراعظم بن جانے کے بعد دریافت علی خال کے زمانے کے موراء کو کیدندھ میں شام وزراء کو کیدندھ میں شام رکھا ، البتہ اس میں فواکٹو میمود صین اور فواکٹو استیاق حین میں موراء کو کیدندھ میں شام رکھا ، البتہ اس میں فواکٹو میمود صین اور فواکٹو استیاق حین قرائش کو کو بی شام کوراء کو کیدندھ میں جائے گھا میں کو وزیراعظم بن جانے مے اوراس بات کی واک

فارهی ارجلدار طلبه بایستان او ایر بیست می بیست در باعظم بن میانے محرا بک سال کے ابعد میں ان کو دستور کمیٹی کی ربورٹ بیش کردی بھی حب مواظرا فیط سرزا برط فرریشن نے تیار کیا تھا۔ سرزا برٹ دسیا نیم بر گہری نظر رکھنا تھا وہ دایورہ دراص بورا ایک دستوری مسودہ تھا جب کے سولہ جھے اس کے ۲۰ آرسیکل اور

اسى فاص فاص ياتيں يرضي -

۱۱) مرکزی حکومت میں ایک اسمبلی اور ایک سینظ ہوگی (اورسب سے بھرکی تجویز میری کوشرقی اور مغربی باکستان کے میران کی نقط و را رئر مرا مردکھی گئی تھی۔

(٧) سريراه مطات ملان وكار

(م) اسمبلیاں یا نج سال کے لیے منتخب کی جائیں گی۔

(٧) صوبول مي مرف ايك ايمبلي يوگي -

ره ده بیانت عی خان کا پیش کرده دو از سی ارا سیمیر" اس دیور طبی بطور محسر او دا و مرها صدر " شامل کیاگیامها.

(4) کوئی ایسا قالون بنی بنایاجلئے گاجر قرآن ا در سنت کے فلات ہو۔
 (4) پاکستان کا ایک میریم کورے مقرر کیاجائے گا۔

ومر، وستوريب ترميم كاطريقة كارسخت ركعاكميا تقاء

البية خواجه ناظم الدين في زيان كرم تلكواس وقت نبيس بيطراكيونكواس المله بي وصد قبل في المراه و في العندة عمر في المربيطيس وقط في سب سن زياده مخالف وعمر في المربيطيس وقط في سب سن زياده مخالف وعمر في المستن من المربيطي المراسي المراسي المراسي المراسي المراسي المراسي المربيطية ا

## غلام محمر

گورنرجنرل تنینے کے دورن بعد غلام فیدلینے تمام عملے سمیت راولینڈی روانہ ہوگئے راولينظى مين يم لوك سركط بأوس داستيط ليسط باؤس المي مقتم بوئ بايت على خال ك عَلَى خَرِرِينِيكُون كَ تَعَرادِس بردنى مالك عد تارادرينامات في شروع بولي اس وتت لوسف صاحب الرنينك يرجرى عط كئة تقادر غلام قد في انوعلى كوجواس وقت فنالس منظری میں جوائن ف سیر ظیری تھے اپنا سیکر ٹیری مقرر کردیا تھا ہے۔ خطوطاور "نارد غيروار بعضف ان كالقداداتي زياده في كراس دقت ساراعد جابات تيار كرفيس مودن بوگياندا. زياده ترجوابات افريل للموات تقي، سائته بي سائت يكريش كاكام العي بو المقاادر بمين كام رتيهون رات كردو دو بع جلت تع. ایک رات ایک مخص ایک تارد ینے کے لئے سیدها اسٹیط گیا ہے ہا دس کے اویر ول كركمين آلية جهال مين مينا تفاراس وقت رات كے تقريبًا تين بح من اس ف ممين سوية سدانعار تأديا بإهاتو سلوم بواكرده اكت م كتعزيتي بيفامات من سع ایک تفاج ان دلوں مختف مالک سے موصول ہور ہے تھے لین اس برکارے کا لغیر كى ردك كوك كادبية مك أجانا تعجب كى بات تقى دخيا بيد تتى يات الورهل كم علم

میں لاقائی ۔ انہوں سے فورا سیکورٹی کے علے کو بلاکر سخت تبیب کی کیونکہ اس طرح توکوئی بیجی شخص ایوان عدد میں کہیں بھی بہتے سکتا تھا۔ بہرعال اس کے بعد سیکورٹی کا فی چوکس کردی گئی۔

علام محل سن گورز جرل بین کے تقویسے ہی دن بعد است فاتی علے میں تبدیلی کرنا مشروع کردی یوں بھی الوان حدرمیں بڑی تبدیلی کا احکان میں تبدیلی کا مقان مقل محد کے دوست احباب بہت سفتے ان سب کارات دن آنا جانا مشروع ہوگیا۔ ان کے ایک کون سفتے ملک حما حب پنڈی میں ان کی ایک فیکڑی تقیم ملک حما حب پنڈی میں ان کی ایک فیکڑی تقیم میں رہنے تھے۔ گور انی جواسی زمل نے میں مشہر ادہ کو تقی میں رہنے تھے ان کی ایک فیکڑی کور انی حواسی زمل نے میں مشہر ادہ کو تقی میں رہنے تھے ان کی کہ دست راست ہو گئے۔ وزرات ان کا بھی آنا جانا رہنا تھا۔ ان کے ملادہ خور نادی لوگوں کا ایک پورالو لواران کے در اور جبد ہوتا۔ وی تھے۔ ویسے دہ بہت مخت آدی تھے۔ ان کو برا اور جبد ہوتا۔ وی تھے۔ ان کو برا میں اپنے دہائے کے اور جبد ہوتا۔ وی ان کی مذکے ایک عصر سے رائی ہی رہنے تھی دہ زیاد کی ان سے جہت اور ان کے مذکے ایک عصر سے رائی ہی رہنے تھی دہ زیاد گئی است چیت ادد ویا انگریزی میں کرتے تھے۔ البتہ گالیاں بخابی و سے تھے۔

دفن المستران الموس المعتبرة على مقدة بروقا كا قاؤن الفركيا. المسياسة وفن المستران ا

کی شوقین مراز تست قری امین ان کے باکست ڈپٹی سیکر بڑی ہے ۔

اور فلام محد کے بہت منہ چڑھے ہے۔ نے سیکر بڑی فرخ امین کو بہت درفلام محد کے اسیکر بڑی ہے درفلام محد کے اسیکر بڑی ہے دان ہے اسیکر بڑی فرخ امین کو بہت منہ چڑھے ہے۔ نے سیکر بڑی فرخ امین کو بہت منہ چڑھے ہے۔ ان سیکر بڑی ہا محد کے ان محر ہے فلام محد کے ان محر ہے فلام محد ہوکا اور اسے بہت میں فودا آئی میں اگئے۔ اس وقت وہ اسی اللے کے وقود پر تبادر کو اور اسلام میں محد ہوگا ہوں کے بیا تا ہے میں تھنا و مادد فرایا۔ اور دوسری منظری میں ان کا فودی طور پر تبادر کو اویا با ان کی پر افغانی کے بارسے میں کچھ ٹوگوں کے بیا تاہت میں تھنا و مادد فرایا۔ اور دوسری منظری میں ان کا فودی طور پر تبادر کو اویا با یا جاتا ہے میں تھنا و مادد میں باتا ہے میں تھنا و با یا جاتا ہے اس مسلسلہ میں جو کچھ توریت اسٹریشہا ہو ای کتاب آیا وائی کتاب آیا ہو ان میں مواد سال ہیں جو کچھ توری میں فاصا تعنا وسید آیا کہ تب آیا ہو ان میں مواد سال ہیں جو کچھ توری میں فاصا تعنا وسید

حسب ذیل اقتباطات سے یہ بات واقع ہوجاسے گی رشہا جیلی مشہاب نامہ سکے صفحہ ۱۲۱ پر مکھنے ہیں۔ دجدیدہ پڑیشن ۸۸ میں کولا)
مشہاب نامہ سکے صفحہ ۱۲۱ پر مکھنے ہیں۔ دجدیدہ پڑیشن ۸۸ میں کولا)
د بات سن کرمسٹر خلام محد غصتے ہیں تسکتے ۔ ان کا چہرہ سرخ ہوگی اور انہوں نے کڑاک کر کچہ دیریؤں غاں کی جس کا مفہوم میں اور ل

منبقے یوں مجھایا۔"

م بزایکسی دینی فرطستے ہیں۔ بجاب گودننٹ جنہم میں جاسے۔ جس بد ضا بطگی کا ذکر آپ سے کیا ہے۔ دہ بھی آ بسکے میت جہنم میں جلستے ۔ یہ

ان کے مہر کے ایک کو فرید معاہد بن کی پیکا ملاسی جلی اور کوٹ کی آستین

ر گڑی مس بورن نے شیکی سے ان کا کو طب صاف کیا اور چھے نیا طب کرکے کہا۔ بزائكى لىنى غداين ف يدفعنى كافهادكيا بدكداب جت بهت كرتي باريحاى الاطرب كرأب اس البنديده عادت كو قوراً تزك كدي ورسراً بي كو مجهيا الرفي كان اليم في فالدا بني كذاب بي مكفة بين.

«ایک محقومی طبقت ان کی درست مزاجی کے کئی خودساخت افسانے میدادی تصادر من موركها تفاكره ولوك كو بنجاني زبان مي مان بين كى كاليان ويتي ال حالانكديس في عارما لوں كے دوران ال كے منہ سے معى كولي عليظ كالى بنيں كى۔ اپنے وال ادرديريند الازم فحددين اور قاسم خال كوصرت بيد وقوت ياالوكهد وياكر تقع الطان ك ما ته المحمد ورشت فرور تها مكر الفاظ درست الوت تعرب

وو ملام محركا في وصد فالج عمران تقد ان كابلط يرينوم تقل طور يربه اديا رجاتها وه جند قدم می بری شکل سریل یاتے تھا درس نے اکثر الہیں وہل چرب على كورر جزل ما دُس كالشت كرت و مجها ہے . ان كے باتقون ميں رعت تھا اور وہ اليت و يخطول كے علاوہ كھے كے قابل نہيں تھے۔ ان كے دہن اور آس اس كے عظال القوے سے متا تر تھے اوراس قدر کمز ور ہوگئے تھے کرجب وہ کھانے کی کوئی چرمن عيد عائد تق تواس كا يك حصد والفي ودنون جانب سے باہر كر تاريت اتھا۔

قدرت الشه منهاب في محصاب كرا اس زما في من جب غير ملكي سفيراني اسنادين كرفية ما تعالواس كورز جزل كے سات دعوت دى جاتى تھى :

استان كى ممريجى اس ميں مشرك بوت مقد وه من وقت لفت مند مي دال كر في مفرك ساته كفتكو فران كالوشق كرته وه سمال برا عرتناك بوتا ها-ان كامزاج بيل بين توله على ماشه بيوتارتها مقال كيمي كرم كيمي مرد الجيميم كمين سخت، مكن ميرا خيال م كدان كه مزاج كي كرمي اور سختي مين أمد كم يوتي لتي اور آورد زیاده - ده دوسرون بررعب گانشند کے کواندلند
طبع کے طور پرکیڈر کھیکیوں سے کام بین مشرع کرست تھے ۔ آواز ملبند
کرکے اسپینا وہن تعقد طادی کرنا ان کاب ندیده مشغلہ تھا۔
اس عمل کے دوران رفت رفت بلڈ پرشیسر کا عفریت ان کواپئ گرفت
میں جکڑلیتا تھا اور در اصل عصد ان کے جواسس پر قابو پالیتا تھا۔ ان
کے مہذر سے جھاگ نکلتا تھا اور وہ آئے جے کرنڈھال ہوجاتے تھے۔ اس
نوعیت کے نظار سے بڑے تا تھا اور وہ آئے جے کنڈھال ہوجاتے تھے۔ اس
فالدے غلام محد کو اس کے الزا مات سے بری کے ضعف اس کے تعمیب سے
فالدے غلام محد کو اس کے الزا مات سے بری کے تعمیب سے
کام دیا ہے۔ مثلا وہ ایک حکم لکھتے ہیں۔

اسب سے زیادہ جن عوامل نے علام جمر کی کردارکشی کو ہوا دی دہ بیری نظری دور مان کے بدوائش بیجاب میں جمدی کی درائیس اس جرم کی مزاعطات بڑی دور مان کی بدوائش بیجاب میں جو کی اور انہیں اس جرم کی مزاعطات بڑی دور مان کی تندر مزای جی جس سے علاقائی تعصب کے ریفوں نے بھر لید فائدہ اٹھا یا اور فلام محمد کے بارے میں خوب خوب قطے گھڑے اور بھیلائے جھوٹ میں تقور اسمی ملادیا جائے تورنگ جھوٹ میں تعلیم مانس کرنے بعد بوری زندگی تھوٹو اور جوکھا آتا ہے جنا بی حرف میں تعلیم مانس کرنے بعد بوری زندگی تھوٹو اور میرر آبا درکن میں گزاری ہواس کے متعلق کہا گیا کہ دہ برکس و اکس کو موقع میے موقع بھالی میرر آبا درکن میں گزاری ہواس کے متعلق کہا گیا کہ دہ برکس و اکس کو موقع میے موقع بھالی

زيان عي مال بين كي عليظ كاليول عد لواز ما تفاء

ایک اور مگر سکھتے ہیں ۔ " صوبائی تعصب اور بالمفدس بخاب کے فلات معنی و منا دکی تاریخ پرلی ہے۔ مگرصا حبان اختذار نے اس کا تدارک مذکریا ؟

اگرخالدصاحب نے ساتھ میں بیر بھی لکھ دیا ہو تاکہ وہ کون کون لوگ تھے جنہوں فاس بغض دعنا دکی تاریخ میں اہم سدول اداکیا تو بات داضخ ہرجاتی اور عوام کو اس کا بنوت ڈھونڈ نے کا خرورت محموس نہوتی۔ ان کا بدکلا گاکا ایک اورداقعہ یہ ہے کہ مولو کا اوسف بیرزادہ جو ان دلؤں ان کے بیا۔ بعد عقر جنیں دہ فنائن فشر کا ہے ہے ساتھ نے آئے تھے اانہوں سے ایک مرتبر مجھے خود بنایا کر جب دہ فنائس منسر کے توایک روز انہوں نے جبکا مرتبر مجھے خود بنایا کر جب دہ فنائس منسر کے توایک روز انہوں نے جبکا مے کسی جو اس فی سیکر پٹری کو بلوایا۔ بناید دہ فلط سیسا۔ اور کسی دوست جو اس سیکر پٹری کو بلوال یا۔ جب وہ اندر آگئے تو فلام کے بہت سین برکم جو اس سیکر پٹری کو بلوال یا۔ جب وہ اندر آگئے تو فلام کے بہت سین برکم

م مجے معلوم ہے تم ب وقوت ہو۔ گرمی سے دوسر سے ہوتون کو بلایا تھا۔ اسے بیجے۔"

یں ابھی بیان کرچکا ہوں کہ ان کے اطراف خوشا مدی لوگ جج ہونے خروع ہو گئے تھے۔ گرخا لدصاص<sup>ا</sup> کہ السے میں مکھنے ہیں۔

• فلام کرکونوشامدیوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ زماز قبل ازمیع کا فرما زوا ہوتا توجیسی اس کی خصلت تھی جناب ہرصاحب کوفی الغور دریا مندمد کے کسی بھوکے مگر مچھ کے حوالے کرونیا۔ ان

شباب تامے میں شہاب صاحب نے دیک واقع تکھاہے کہ ایک مرتبہ کراچی کے چندمشہور وامعروف شہر ایوان کی ورخوا ست موصول ہوئ کہ دہنیا شہر کا دیک تقریب منعقد کر سے خلام محدگا فردمت میں ایک تقریب منعقد کر سے خلام محدگا فدمت میں محافظ توم سرکا خطاب بیش کرنا چا ہتا ہے۔ میں نے مشورة نوف فردمت میں محافظ توم سرکا خطاب بیش کرنا چا ہتا ہے۔ میں نے مشورة نوف

کریے مرف نوشاعدی نوگ ہیں۔ ان کی درخواست دوکردی جلسے۔ میرانوٹ پڑے کرغلام کارسے بھاڈ کر بھینیک دیااوڈ مرسے بھیے پڑکتے کہدیا قوم تومیری قدرشنا کا کردی کسے ادرجی اس معدورے کوسیو تاڈ کرریا ہوں بنانجیاں ومنی کاجواب ابنوں نے ویکی مسیکر نیری سے داوا یا اور محکوا یا کہ دہ بے اعزاز قبول کرنے کو تیار جی ۔ اس مقصد میک این جو تقریب منعقہ ہوئی وہ اس آوجیت کی تی جیسے بچے جو یا موت کا اے موال یا کی شادی مصلے ہیں۔

کرد ہیں کے بین ہیں جا وری نوٹ ایری فرش ہرا و بست بیٹے اس ہے نے ۔ خلام محدکا فاشیروائی اورجام کیے بیٹے کرسی ہے بیٹے ہے ، ایک صاحب سنہری چو کھنٹے میں فرکم کیا ہے واٹھ ٹوس فیا مقرانی ایڈریسی صاحب سنہری چو کھنٹے میں فرکم کیا ہے واٹھ ٹوس فیا مقرانی ایڈریسی پرشا ۔ اور تھام نروستاف کوکام میں لاکھ سٹرغلام محدکو قوم کا نجامت وہنڈ کیا۔ اور انہوں سے اعلان کیا کہ وہ آخری سائٹ تک قوم کی فلعت کھنے رہیں گئے ۔ پھر نجامت وہندہ قوم زندہ بادیک نعرے گئے اور اجد میں سیاف جائے کے ساتھ کیک بھیٹریاں اور سموسے کھائے ۔

جھوٹ ، چا بلوسسی اور خوٹ مدکی اس سے بھری مشال اور کیا

-45Cm

یری بنیں جگرمگفالدصاحب نے ایک خاص انداز سے ملام قد کی تولیف کی ہے اور ساتھ ساتھ دومر سے سربرایان کی برائی بھی کردی ہے تاکہ اس تضاوے ان کی خوریاں اوراجم کرے سے اُجائیں۔ مشکلا وہ لکھتے ہیں۔

ودا بنے دوستوں کواکٹر تخالف میعجے اور بارسلوں پر ذاتی حاب سے نکٹ نگائے جاتے برکاری عمارت اور بنج عمل رف کے فرق کو کھوظ اسکے کی سختی سے ہدایت تھی۔ اس قم کی احتیاط نہ اسکندر مرزا میں وکھی اور نہ فیلڈ ارش میں خواج ناظم الدین مجی ان باتوں سے بدیرواہ تھے۔

، خواجہ ناظم الدین کے بارے میں جو واقع میں جیان کیا ہے اور جو خود میرے ساتھ میں ایا دہ اوم بی خاند من کے اس بیان کی نفی کریا ہے جواج معاص ایے ذائی جواجہا دي جيب سے گرتے ہے۔ اوراسی سے ان کی نوو واری کا اندازہ ہوتا ہے خواجہ ساحب کا کردارکشی ا نہوں نے توب کا ہے۔ ا يك جلّد تاسية بن -

الم تواجد صاحب ٨ ١٩ ٤ ين كور نروزل بي توايي تن آسا في ك سبب مریخون ا ودرکتے ا ورد کھیوں کی داواتی جیسے دیہو وقعیب میں مشتغول ، رہے۔ رہی بسیار فور کاملے باعث گور نرجنس وگوں میں تواجہ ناکھالد

كا بحاسة فاجه بالنم الدين كبلاك . ادراك بات توخالدها حب نے اليي مكمى بے حير كے عظ تبوت يا كواد كا نام مين

كرنالازى تحا... كيت بس.

رى ھا ... عصابى. " ناظم لدىن دولت منتركه كانفرلسن بى منتركت كەلىنچ ئىندن گئے تو ملك مطانب سے برندورا بیل کی کفلام مخر کو گور زجیزل حکے مدے سے میکدیش کردیا جائے " سوال بیداہوتا ہے کہ ابنوں نے کس وقت بید ایس کی تھی اوراس کا کیا تبوت موجود ہے بیٹھے افوس سے كمناير ماہے كربعن جگرانوں فيائى كمابس اليى لها ن استعلى كا ب الك جميده مزاج النان كواستعال نيس كرنى جليئة وثلًا اسكندر مرفراك بادس Uta U

\*اسلامی جهوریه باکستان کے پہلے صدر میج جزل اسکندر مرزلسفایی صدارت کے بین بيولين الانخ وزراء اعظ خرب كرولاك رايني صدارت كى اس قليل مرت مي اسكندوزا في سياست اورسيانت والون كي من يلمد كردى "

با مُلْا بعثوما حب كي بارے سي ايك عِلمُ لكحاب

\* ذو الفقار على بصوُّ من الهي مساك يختي نبس أن يحتى برس بيندره باكرسول

مبرے خیال سیاس کی بہترین مثال مس بورائتی۔ اجب کا ذکر میں ہے کہتا ہوں اس بورائ کا باز کی اندام موروث بیم اورائ کا بھی اس بالا مورائ میں و کھا دہ اس ارکد کئے تھے انہوں نے مس بورائ کو بہلی رشدہ ہیں اپنے سفارت فانے میں و کھا دہ اس وقت وہاں شاید میر کی سیاری کا بورائی میں ایک بورائی۔ اور کہا کدہ اسے وہائی بورائی میں ایک کورنر جزل باؤس میں ایک کا بورائیا۔ وہ اپنی بال کو بھی ساتھ ہے کہ آئے۔ ان کی دہ آئی کے گئے کورنر جزل باؤس میں ایک کا دورائی اور اس کے دفتہ کے کورنر جزل باؤس میں ایک کا دورائی دورائی

"ایک دور فلام محدج اپنے کرے سے باہر نکل تو میں نے دیکھاکمان کے ہونٹوں بر کیے دیکھا ہواہے "
برمرخی ملی ہوٹی تنی میں نے ہمت کر کے ان سے کہا" سرآپ کے ہونٹوں بر کیے دیکھا ہواہے "
انہوں نے پوچھاکیا سکا ہے میں نے کہا" کچھ الل الل انگا ہے۔ آب ٹا کملٹ بی اجا کود بچھ
انہوں نے پوچھاکیا سکا ہے میں نے کہا" کچھ الل الل انگا ہے۔ آب ٹا کملٹ بی جیے گئے اور پوٹ
ریاف کر کے باہر آئے اور مجمد سے کہا" تم بہت اچھاد می ہوکہ نچھ بتا دیا ایکی میرے یال
ریاف منظرا ور ویگر لوگ ایش کے " بھر انہوں نے مجھے اسی دفت من اروپسیانعام دیا "
مرائم منظرا ور ویگر لوگ ایش کے " بھر انہوں نے مجھے اسی دفت من اروپسیانعام دیا "

اس سلسلے میں مشہاب نامے کا حسب ذیل اقتباس بھی قارنین ک

را چپی کا باعث ہوگا۔

ایک روز وفر پنجے ہی پیغام ملاک گور فرنس ای یاد فرماد سے بی بینام ملاک گور فرنس ای یاد فرماد سے بی بینام ملاک گور فرنس ایک قائل بھری ہو قانفر آن ۔ یہ بینے سوچاکسی ہے تیالی میں گرکتی ہوگا۔ میں اسے المختاب کے بیکا ہی تفاکہ گور فرح بندل نے اپناٹا کم بین تواث سے مربولے اوا میں اور گرج کرکھا۔ ووقا کو ایت زرگا و الحق میں المحقال کو ایس والی ویا توانہوں نے فیجل کو اس کا بقور جا توانہوں نے بین ایک میرے مربے شکار اس کا بچی بگر تو نہیں گیا۔

مرس سرمین وس کی منرب گوش

ما پڑگیا تھا۔ بیسے کسی قدرطنزیے کہا۔ ما پڑگیا تھا۔ بیس بڑا نا ذک دورقیمی ہے۔ وس سے چغرکا کام لبنا

بالزنبياره

" تھارار می توکنکرے سے بنا ہوا ہے"

مشرغلام محد في مكوا كركها ...

خیرسگالی کی اس گفتگو کے بعد ابنوں نے مجے مہری پر بیٹھا لیا اور فرش ہر بڑی ہوئی فائل کی قصد سنایا بات بہ ہول کہ کل مات ابنوں نے مس بومل کو ڈنر مجد ہوکیا مقارہ ہ ہ سب جول ابنی بورسی والدہ کو مجی اپنے ساتھ ہے آئی۔ یہ بات خلام محد کوئندند ہی ان کی خواہش تھی کومس بورل ڈ نریر تہنا آ یا رہے بیکن می بورل اکنزان کی ایمن آور د کو بدرا شرک تی بھی گذرشتہ رات ڈنر کے دوران مشر خلام محد نے مسی بورل کی والدہ سے ساتھ بڑی ہے رقی کا بر تا دی کھیا اور کھے نازیدا کلات بھی کھے بھی بورل نے اس بات کا بہت برامنایا۔ آئ صبح گور فرجزل نے اسے ایک فائل کے ساتھ این کرے میں طلب کیا۔ وہ مذہبال نے ہوئے آئی مسٹر غلام محد نے اسے حکم دیاکہ وہ صبح موہرے روفی صورت ہے کران کے کرے میں نہ آئے۔ بلکر سکراتی ہوئی ان سے طے۔

اب خلام محارسے میرسے ذھے یہ ڈیوٹی سپروی کے میں مرس بورل کو سبحصا بچھا کریمیاں وائیں لادک ۔ وہ مسکرائی ہوئی کمرسے میں واقعل ہواود مہندی فومشی فرمشی مرٹری فائل اٹھا کہ گورنر تبزل کے مشور میشی کرسے ۔

مین س بورل کے بانس کیا تو غالباً وہ اس نوعیت کی طلبی کے انتظار بیٹھی متی

وہ بڑی زیرک اور نم گسار او کی تقی اوراسے مواطام محرکی معدودیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک خاص استم کی مدروی تقی میں تے اسے کا م بیس نمیت سال واقع سنایا تو وہ فراً میرے ساتھ بیلئے ہے آما وہ ہوگئی۔ گورٹر چزال کے کرے میں وافل ہوتے ہی اس نے اپنی کل فر فرارہ حیورڈ اورڈوش پر چری ہوئی کا کی اٹھا کرا سے بصدا دب واحدام ان کی فدمت میں بیش کیا۔ مطر غلام محد کا جہرہ دودھ بیتے ہی کی طرح کھی امطا اوران کے مذکے دونوں میں بیش کیا۔ مطر غلام محد کا جہرہ دودھ بیتے ہی کی طرح کھی امطا اوران کے مذکے دونوں میں بیش کیا۔ مطر غلام محد کا جہرہ دودھ بیتے ہی کی طرح کھی امطا اوران کے مذکے دونوں میں بیش کیا۔ مطر غلام محد کا جہرہ دودھ بیتے ہی کی طرح کھی امطا اوران کے مذکے دونوں میں بیش کیا۔ مطر غلام کو ان کی بیت لل پر میں کا درغوا کر اور ہے۔

به تم بهار کی کرمهر به بود. به تمهی بهان کس نیایاب به بهری نظود است دود به جادید ایک مرتبر میری ان سے ذاتی ملاقات اس طرح بودی کر ان کے فیداے مولوی بوست بھی برتھے جولوی بوست نہایت نیک انسان تھے۔ وہ واڑھی رکھتے تھے اور دوزہ نماز كيابند تقع ده لوگوں كے ساتھ علام فحر كے طرز على سے سخت ول گرفعة سيت تق ،ال دن نلام محد كو يحدوا نه في خدورت بين آليان كي جدوار الاوي خان مير عياس آيا اور کين لگار

ور مولوى صاحب أن يحيى برمي الأعما حب في توبل ليه د غلام محراب آپ کوا طاف سے لا دُصاحب بی کہلواتے تھے میں ان کے کرے میں ملاكیا مي نے جاكر انہيں سلام كيا۔ البوں نے سرانام لوجھا۔ س نے بتاياكرميانام فحرعالم زبري توكيف ملك كامياآب زبري فاندان كے ہيں۔آب كاعظمت الني زسيرى سے كيا

سي في تاياكرده ميري بيم كالهويها بي (عظمة اللي زبرى ايك وصة تك كل لأه يونورسط كر جطار ربيع بين) ابنون نه بيرها كركيا وه باكستان بيني آئے... وه اس وت تك بني أخ تق (لعدس ده لونورس عدياته كريكتان أكف تع اوران كانقا كراييس بوا) اس لغارت كه بعد المؤل في ووخط محموا ي جن كارتص سے زيادہ حصہ ميرى مجيدس نہيں آيا۔ مگرس ان سے يہ كيسے كہناك ميرى مجيس نہيں آيا۔ فالح كى دجيسے وه كيوا مطرح بولي يقد كما نهين يكونا بطامت كل مقاءاس دوران مي ابنون في شاوي فأ كو حكرد ما كدكن لواز كو بلكل و ... جب وه أكث توميرى موجود كي من بي الني يا عبا النارشروع كرديارس في موس مياكه كرن صاحب كوميري موجود كي مي بهت شرمن كي مو رى ب رامل لي مير الله كر إبرماياكيا . يا يخ منظ ليد كرن الزار الركي ان كا من الرابع الحقاركون نواز ملام محدك ملطرى سيكر فركائف مكرده النصيرتهم كاكام فيترتق كور علات عاديا الهيش فري كا انتظام كذا اوراى ترك دير كام تايداى تم ك أى كام كرسليدين ان بر كاليال بطردي تمين - بهرحال ان كم جائد كي بعد مين وريده كرسين كيا اور لوجها وق اور كام يه اينول نها يا يني. بسي بخط

التي كرك ميريد ياس بعجدور

میں سخت پرلیٹان تھاا ورمیری سمجھ میں نہیں آ دیا تھاکہ ہوسے میں نہیں سمجھ مسکا ہوں وہ کیسے بورسے کروں ۔ آخریجوں کوکرمیں نے ان کے مسکر میری انور علی سے مشہورہ کیا ۔ انورطی سے اپنی سمجھ سے وہ حصے ، بورسے کرا دسیتے ۔

میری نوش قسمتی کردگلے روز وہ دو نؤں خطار ستخط ہوکروائیں آگئے اور میں سے خداکا شکراواکیا –

علام محد کے پاس ایک جھوٹا کس تھا جے وہ کسی کو چھوٹے بنیں دیتے تھے۔ وہ اس میں هزوری کاغذات دغیره رکھا کرتے تھے ۔ اوراسے طودی کھولتے اور مبذکرتے تھے۔ ایک روز ابنون في اي سے كها كماس كا وصكنا براك دمهاروه جراى نياعقا اور بہت كميرايا بواتفاءوه وه عكنا الفاقاس كم بالقدس جيوط كبار ابنون في اس ببت والما اورگالیان دیں یاور فیے بلاکر کہاکر پیچراسی بہت برتمیز اور ناایل سے اسے فرا نواری سے تکال دورس اسے ملڑی سیکر طری کے پاس لے گیا ا دران سے کہا کہ لا ڈھا حب نے کہا ہ كراست فوراً لؤكرى سے فكال دوياس بيجاسے كے تيبو شے جيو شے بي بي بي بيان ملے كا \_ ملطری سیکر طری نے اسے نوکری سے تو تہیں انکالا البتداسے و فتریس و سیج میں لگادیا اور كماككم بعى لا وصاحب كيسلمة مت أمّا ورينميرى لاكرى بعى خطر عين يرجا سُكُمان ك تحريد مالات كم مسيدين ايم في فالد تدايك اجما جله كها بعد " قدرت كى ستمطريقى دیجھے کہ بیوی کانام بادر تاہ بیٹے تھا مگر باد شاہ اور بیٹے کے درمیان ایک مت سے تعلقات كشيده متع " البنه النبي الني بيش سے جن كى شادى سيادى مد سيہونى متى بہت بارات ده اكتران عياس أن رسي تنين - بيخود مي ان كالعربا ياكرت تعان كيدي العَامِ عُدين مُل بيلي مح مقاعِم بن ان كالوفي حيدتيت إنس متى . بلكه وه اكثر ان سفي إدة

نارا من رہتے تھے۔ ایک روز توان بربہت ہی عنصہ کیا۔ ان کی ای بگر کو بہنی اور کرے سے با ہرتکال دیاا در کہا کہ "اکندہ تم کھی گور ترجزل باؤس مت آنا ہے

مکیم صاحب سے ان کے علاق کے سعنے نختف جرفی ہوٹیاں منگوٹی اورگورٹریا وس کے ایک حصیر میں جواب مکیم معاصب ہوٹی مارورٹریا وس کے ایک حصیر میں رکئی مرتبہ انہوں سے ہو ایک میں بن کیا مقارد وائیں تیار کی جائے مگیں رکئی مرتبہ انہوں سے موڈ مرد ماموجر سے منگواری ان کوڈ نے کر کے ان کا مفسنر کسی و واپین استعال کی جا تا ہا

اوران کے گوشت کی بینی ملیم ساحب خور بینے سنے ۔

ان مغزیات اور فیمیات دغیرہ سے مقوی ادویات اور کشنے تبار کئے جاتے سے اور دہ بڑے اس اہم سے غلام محد کو کھلائے جاتے تھے اس کا نیتجہ فلا ہر تھا ان کا بلڈ پرلیٹر بہت بڑھ کیا اور وہ ایک روز سیا ہوکئی اس سے بعد وہ ایک روز سیا ہوکئی اس سے بعد صحیم معاصب کو والیس جموا دیا گئی علی جم سیری مریدی کے بہت قائل متھ انہیں ماجی والٹ شاہ سے بہت عقیدت مقیدت مقید سے برائے مختود کے قریب دایوا مشراحین مون ہوان

المانتقال تنالباً بيسون صدى كارت اوا كل مين بود تقار غلام عوسف وادف غاه كى كجد نكارشات اورسوا كا حيات شاك كوسية مين كا فى مدوكى عتى ر دونقيم سے بيلے كئى و فعد وليوامشرايف بال حكے فقے۔

اینی دفات سے کچے دن پہلے انہیں دیوا شریف جلسے کا خیال پیدا ہوا دہ ایک ہود فی جہاز چارٹر کرسکے دہاں جا نا چا ہتے تھے۔ بلکہ آخری دن تک انہیں دہاں جاسے کا خیال رہا ۔ میکن ان کی صحت اتنی خراب ہو جبی متی کہ ان کی پر آرز و لودی مذہوں کی ۔

ونہیں داجی وارٹ شاہ سے اتی گہری عقیدت متی کدوہ ان کا فولوہ نے۔ اپ بہتر کے قرسیب ایک تیا فی پر رکھا کرستے تھے۔

علام محدا كرت من وزوام اورسيكرش بون كوبفرون يواعظم كى اطلام كداين بالا الله المحداث كرت من ورائم والمراح والم

پرخوجہ مدا حب سے کہا کہ گور ترجزل صاحب سے آتی کو یا و فرمایا ہے خواج صاحب ہے معذرت میش کی کرج بدکی تراز کا وقت ترسیب سے۔ حیدر آبا دسے والین برحاضر ہوںا گا۔

مركزال دادب اصراركيا كدين منظ ك الم كالأبال الم

- W PH

غرض خواجد معاصب آگئے اس دقت کھی وہ اسینے بہاس ہیں سے جودہ عوماً بہنا کرتے تھے کھوں سے اوبرشری پاجامہ شارک سکن کی تبروانی ایک با کھیں چھڑی اور دوسرسے ہاتھ میں آؤی غلام محری جمعہ کے دوز نیروانی بینیت سے رجمعہ کا آننا احرام فرد کرتے تھے۔ اس دوزوہ گرے مشیروانی اور گرسے جہلا کیب مکلئے ہوست تھے۔

فواجرها حب کے اندر داخل ہوتے ہی ابنوں نے خواجرها حب سے استحفیٰ انگا۔ خواجرها حب نے کہاکہ اسمبلی میں میری داخنج اکٹرنیت ہے ، آب مجھ سے استحفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں . غلام محدا بیک دم ابنے اصلی رنگ میں اگئے ، ان کا بار ہ چڑھ گیا ادرا بنوں نے گرج کرکھا۔ ۱۰ میں تمہیں برخواست کرتا ہوں ؟

یہ کہرکردہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خواج صاحب برلینانی کے عالم میں کمرے نکے۔
گھراہٹ میں اپن ٹویا بھی علام محد کی میز بر معول گئے۔ بورج میں جب دہ اپنی کارای تک
پہنچے توان کا جونڈا افراجوانفا۔ موٹر سائیکل موار بیلے بی غائب ہو چے تقے بواجہ کے ڈرائیور نے کارکا دروازہ کھولا وہ کارمی بعثے کرروازہ ہو گئے بفتوری دیر بودجب ملام محد لینے کرے سے یا مرائے توان کی ٹائک برفائے کا افر کم لک رمائفا اوران کے ملام محد لینے کرے سے یا مرائے توان کی ٹائک برفائے کا افر کم لک رمائفا اوران کے بہرے یہ ایک جیب فاتمان مسکرا ہے وقعماں تی وقت اسکندر مرزامی ان کے پاس آگئے ۔ اس راید ان کے جزل مرک اور لیفٹیننظ جزل باس آگئے ۔ اس راید ان کے جزل مرک اور ایوب فان ، لیفٹینٹ جزل مرکی اور لیفٹینٹ جزل با کا مائے سنے وزیراعظم بال بہنچے مسب نے آیک وورس سے فاتمان ، لیفٹینٹ جزل مرکی اور لیفٹینٹ جزل با کا مائی سنے وزیراعظم

کا انتخاب ہو چکا تفا۔ لین محمولی لوگرہ ۔ ابنس مبتورے کے لیے امریکی سے بیلے ہی فاکوی سے بلایا جاجیکا تھا۔

خواجرها حب كى بدسمتى يرفقى كراس و قت كركرا في بولسي كسر براه كاظم دهائي المك خوند المنظى حبس براه كاظم دهائي المك خوند المنظى حبس را و كاظم دهائي المك خوند المنظى حبس را و كالقم ديائي حب كران كي حكومت كاتحدة الصاحلة والله بالمكر خواجرها حب كواس دايور طريح كا دقت بى نه طا-

جب خواجر صاحب کو معلوم ہوا کہ عمر علی بوگرہ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں تو ان کوطلب کیا کہ دہ اس وقت امریکیسے کیوں ادرکس کام سے آئے ہیں ، اس وقت ہو گرہ برلینان ہوگئے اور وہ مجھے کرشا بدخواجر صاحب کو تمام خفنیہ پیا ن کا بہتہ جبل جیکلے یہ بھر حقیقت اس کے مرحکس کفی۔

قریب تفاکہ فرمل ہوگرہ سب کچھ اگل دیتے گرخواجه ماحب خودہی ہولئے

ہدیکاس و قت ان کا پاک تان آنا امریکہ کے لئے ناخوشگواری کے اثرات ببیدا نہ کردے کہونکہ

ان دلؤں پال ہا فین (فوڈ فاڈ نڈلیشن کے سربراہ ایجی پاک تان آئے ہوئے تھے ا دراس بات

کا فرشہ تراکہ ہوگرہ کی آمد کو اس کی آمد سے تعلق نہ تجھاجائے کیونکہ اپنی دلؤل احریکہ نے

سنجشٹا ہ ایران کے فلان مصدق کی لیٹا وت کو کھلے میں نما پال کردارا داکیا تھا۔ حب

ہوگرہ نے خواجہ صاحب کی پرگفتگوسنی تو ان کو بڑا اطمیناں ہوا اور اپنوں نے سکون کا

مالن دیرکہ ہے خواجہ ما می برگفتگوسنی تو ان کو بڑا اطمیناں ہوا اور اپنوں نے سکون کا

مالن در مرزانے جو بلان میں برا مریح ہے۔ دراص خواجہ ما حب کو علیم ہو کہ کے تھا

امکند دم زرانے جو بلان میں برا مریح شریک تھے اور کا اما پر بیل کی تاریخ بھی مقود کرلی گئی تھی

امکند دم زرانے جو بلان میں برا مریح شریک تھے کو ای میں کسی بھی صورت حال کا مقابلہ

امکند دم زرانے جو بلان میں برا مریح شریئیں تھے جو بات با مل داھی ہوجاتی کے

اس تمام کا دروا ٹی کے بچھے مرت خلام محد بہنیں تھے جو بات با مل داھے ہوجاتی کے اس تمام کا دروا ٹی کے بچھے مرت خلام محد بہنیں تھے جو بات با مل داھے ہوجاتی کا میا میں میں کیا دروا ٹی کے بچھے مرت خلام محد بہنیں تھے جو بات با مکی دائے کہا کہا کہا تھیں کہا تھی بھی ان میام کا دروا ٹی کے بچھے مرت خلام محد بہنیں تھے جو بات باس کیا مواجو بیال کیا جانے ہو

بلكداس تمام كارر دان كي بجيم مقصد بيتماكن خواجرها حب أين ساز المبلى بي اينا مسوده ائين مذيبيتن كرسكين.

مجوب من بدل گیاراس کا جواب و سے کے افدا مان کی کراس قدر مرد وراور بہار مشخص سے ہے کس طرح ابنوں نے اس سم کے اقدا مات کئے جس سے بورے ملک کی سیاست کا رخ ہی بدل گیا۔ اس کا جواب و سے کے لئے الوب فان کی کماب "حبس رزق سے آلیا ہو بعدار میں کو زاری "کا حدب و بل اقدیاس ( حسک تعدی موجع کی مقام فحد کے معد جنے کا

انداد اورط لقر كاريورى طرى والتح بوجا ماس وه الحقين

" لندن امريورط برگورتر حرل في في في نير ملوا ياليكن ان كي بات باسكل ميرى

مي بي نيس ائ ، مي في في اسكندر مرزا كو ويديا - بهي ليس اس قدر معلوم بوسكا كه

گور زيرل مجر في فردا باكستان با ناجائي بي دااس وقت الوب فال وزيراعظم فيرطى بوگره ،

يو بدرى فرطى اورا سكندر مرول ك سائقه لندن كئ برت تي اسكندر مروا جودهمى فيرسى الديم و مرافع فيرسي الديم مينون واليس ايات ان انگي الورگور فرحرل كالوش بريسي . . . گور فرح برل ادر مي مرافي بريسي . . . گور فرح برل ادر مي مرافي بريسي . . . گور فرح برل ادر مي مرافي بريسي . . . گور فرح برل ادر مي مرافي بريسي . . . گور فرح برل ادر مي مرافي بريسي مين مي است و مي لين ايستان مي لين ايستان استان ايستان ايستان ايستان اور مي مرافع اور مي مرافع الدر مي مرافع در مي مي در مي مرافع در مي مي در مي مرافع در مي مرافع

برسیستی عی بین بین کرے سے باہر قدم رکھے ہیں کو تھا کاس فرس نے جوان کی فارت بر جورتھی بمیرا کوٹ پکڑ کر کھینچا بین بیٹ . . . دیکھٹا بیوں کر بی ایک با سکل مختلفت آدی سے دومیار بیوں .

یمی ہائے بیمار ہوڑھے گور نرجزل جو کی بھر پہلے فصر سے دلوائے ہورہے مقے اب ان کا چیرہ مسرمت سے کھیل اتھا تھا اور قبیعتے سگار ہے تھے ۔ بی نے دل میں کہا "آب بھی بڑے حضرت ہیں ؟' "آب بھی بڑے حضرت ہیں ؟'

البوں نے ایک خاص مرت کی جگ آ نکھو لایں گئے مجعے اشارہ کمیا۔ "مہری بر بیمی جاوم"

اس کے بعد اپنوں نے تکیے کے نیچے سے دو وسٹادیزی نکالیں ،ان ہی سے ایک بر کچے اس قیم کی عبارت درج منی کہ" میں نماام محد فلاں فلاں وجمہ کی بنا بر فلاں اختیارات حزل ابوب خاں کوسونیتا ہوں ۱ در حکم دیتا ہوں کہ وہ تین میبنے کے اندر اندر آئین تیاد

سي نياس كاغذ بر نظر دال اور ول مي كها " فدا آپ سے تھے .. بي تھيا كم الله بي الله الله ول ميں كها " فدا آپ سے تھے .. بي تھيا كروں "
وا آپ كو ہوش ندا بيا اور اب آپ جا ہے ہي كہ ميں تين ہينے ہي دستور مناكے بيتى كروں "
وو مرى دستاد ميزاس مفنون كى تقى كر ميں نے اس بينيكش كو منظور كرائيا ہے رميسيك ميں بين اس بينيكش كو منظور كرائيا ہے رميسيك ميں بين ان كاندنات بير نظر دال ميرا تن بدن ديكار اللها " من بي مركز بيني "

یں نے کہا۔ "آپ جلدبازی سے کام نے دہیں۔ آپ اپنی موجودہ ڈہی کیفیت میں کوئی بات کرگرز ناحلیت ہیں جس کا نیتی آگے جل کرسوائے ملک کے فعضان کے اور کچھ نہیں ہا۔ اس کے جواب میں انفوں نے جھ بر کا لیوں کی ایک بوچھاڑ کردی "

جب علام محرکی ذیبی کیفیت کافی خوب بوگئ تواسکندرم راج دهری محموط اور حزل الیوب خال نے میں میں گورز جزل کے مہدے سے دست بردار کردیاجات

وه آسانی سے کری چیوڑ نے دامے نہ تھے۔ بہلے اس دوما ہ کی رخصت دلائی گئی اور الله مرزاکوا یک اللہ کی رخصت دلائی گئی اور الله مرزاکوا یک اللہ کی رخصت دلائی گئی اور الله مرزاکوا یک اللہ کی کر رخبرل بنا دیا گئیا ۔ ان دلون اسکندر مرزا گور زرجزل باؤس کے جھیے گیٹ سے داخل ہوتے ران کا : مے ڈی سی افسین کر ہیں میٹا کرسب افسان کوان کے آنے کی طلاع و سے داخل ہوتے ران کا : مے ڈی سی افسین کر میں میٹا کرسب افسان کوان کے آنے کی طلاع و سے دیا اور فا ملیں اسکندر مرزا کو جیجے دی جاتیں ۔ دد بہر کواسکندر مرزا اسی طرح فا موشی

سے محملے وروازے سے والیس جلے جاتے۔

مراکوا طلاع کردی جائے جہائی جگی طبیعت کی سینلگی تو وہ وہ سل جرا مربط کرکے سے باہر نکانا ترق ہوئے گئام علی کو حکم دے دیا گیا کہ جیسے ہی غلام محدیا ہرائی اسکند خادا مرزاکوا طلاع کردی جائے جہائی دہ جیسے ہی کرے سے برامدموتے تھے تواسکند خادا اپنی فائلیس اور کا خذات سمیط کرگور نرجزل باکوس سے جلے جائے ۔ ہس طرع غلاقم کو ملی ذم یوسکا کہ وہ جیسے کرگور نرجزل باکوس سے جلے جائے ۔ ہس طرع غلاقم کو ملی ذرج سرکا کہ وہ جیسی اوران کی جگہ کو گور نرجزل باکوس سے جلے جائے ۔ ہس طرع غلاقم کو ملی ذرج نرکا کہ درجزل باکوں کو کہا خراجی رہا ہوا ہے کہ درجزل باکوں کی کو مرد خراب باکوں کی کہا ہوا ہے دوران کی جگہ کو اوران کی جگہ کو گا وہ ال جائے ہیں تا ہوا ہے کہ نے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے شاوران کی جگی افتال جائے ہیں تا جات کرتے تا ہوں کی خوات کرتے ہوں کہ بھی افتال جائے ہیں تا جات کرتے تا ہوں کی کا میں کرتے ہوں کہ کہا کہ بھی افتال جائے ہیں کہ بھی افتال جائے گا کہ کوران کی جگی افتال جائے گا کہ بھی کرتے ہے اوران کی جگی افتال جائے گا کہ کا کہ بھی کرتے ہوں کرتے ہوں کوران کی جگی افتال جائے گا کہ بھی کا کہا کہ کا کہ کرتے ہوں کر

ریٹائر ہونے کے بعدانہیں بورے اعزاز کے ساتھ ان کی بیٹی اقبال سیم کے گھونیا دیاگیا جو کلفٹن میرسی تقلین ،

جب کچھ عرصے بعد غلام محد کا انتقال ہوگیا توان کی وفات کی خبرسن کرج لوگ تعزیہ کے لیے آئے ان میں خواج ماط مع الدین سر تہرست تھے جبیس غلام محد نے در براعظم کے تابعہ کے سے غیر آئٹینی طریعے مرموط ن کر دیا تھا۔

غلام محرکے دورکو ضم کرنے سے پہلے میں ایم بی خالد صاحب کی کتاب سے ایک اقتبال میں بیش کرنا صروری محرجے اقتبال میں بیوری طرح عمل میران فطرات میں بیوری طرح عمل میران فطرات میں بیار میں معمل میران فطرات میں بیار

رواصل ہم اسینے مزات اور مرضی کے مطابق یاکسی اور وجہ سے یہ سلے کی سینے این ککس کو براکبیں اور کس کو اچھا اکس کی توبیوں کو نظر انعاذ کر ناہیے اور کس کو اچھا اکس کی برائیوں کی پردہ پوشی کر کے اسس میں اور کس کی برائیوں کی پردہ پوشی کر کے اسس میں خوبیاں تلاش کرنی میں بہاری پہلی داستے اخری داستے ہوتی ہے ۔ یہ جہارا تو می مراج بن چکا ہے ۔ یہ جہارا تو می







## اسكندادا

اسکندرم زاکوالوان صدر میں مرین سال رہنے کا موقع ملابعی اگر برایا سے اکتورم شے الی میں اسکالہ تک

برمال جب یک غلام فرکاسا برالوان صدر پرجایار با ویان ایک عید بنتم کافل کا احماس رہائی ان کے جانے کے بعد ماحول میں کچھے خوشگوار تبدیلی کے آ تار نووار بوئے اسکندرم ذرا کا مزارج غلام محرسے باسکل مختلف تھا۔ وہ کیمی طیستن میں نہیں آئے تھے اور بہت طیستن میں نہیں آئے تھے اور بہت طیستن میں نہیں آئے تھے اور بہت طیستن میں نہیں کا انکے تھے ایک اور بہت تھے دواور دواور انگریزی کے انھیں فاری اور لیٹ تو پرسی بوری قدرت عاصل میں اور دواوں زباین روائی سے بولتے تھے ارتا ہ میں جو توگ مختون تھے خواہ دوال میں اور دواوں زباین روائی سے بولتے تھے ارتا ہ میں جو توگ مختون تھے خواہ دوال

بری فوت کی طرف سند تا مزد کیتر بوسنة اسر یوی سی کیپیشن سید و حرا امریکی سفر کی دیسی شاوی کی ۔

پاکشان نیوی کی طرحت سے نامزددسر ردی سی بیکٹینٹ سیدا تبال وہ ا خارسکندد مرز اکی بیٹی سے شادی کی رید رظی ان کی پہلی بیوی سے تقیق ۔

اسکندر مرز اسے اسپے اسٹاف میں بھی کچھ تبدیلیاں کیں ۔ مثلاً
وز ارت داخلہ میں اسپے پرائیوسٹ سکر طری تھرت الدین احدکو اپ پرسنل
سکر شری مقسر دکیا ۔

قرف امین بومدت سے است شائی میر فری کے عہدے پر فاکر تھے تبدیل کر کے عبد الوحید کا تقرر کیا گیا۔ یہ صاحب قادیا فی تھے۔

اکست شهدار میں ان کو ایکننگ گورخ جزل بنایا گیا تھا د مبیا کواس سے بہلے " نذکرہ کی جادیا ہے مارچ میں ان کو ایکننگ گورخ جزل بنایا گیا تھا د مبیا کواس سے بہلے " نذکرہ کی جادیا ہے مارچ میں جہور میں بہلے آئین کا نفاذ ہوا۔ اس دفت ابنین قومی اسلامی جہور میں باکستان کا بہلا مسرمنی کیا۔

اسكندر مرزاك ايكنگ كورزجل بن كايك بهفت ك بعد محد الله كوج السروقات وزيراعظم سع كواستعفى دينا براا وران كاجكه جود عرى قعر على وزيراعظم بن كواستعفى دينا براا وران كاجكه جود عرى قعر على وزيراعظم بن كويت على المساعد ويشا كا المارا مراحه و كا أحيى مقاج إلى بل فا منظور كريا تعلقا ورحس كه انحت اسكندر مرز انتخب صدر بنك كئ بهجده گورزجزل كا بجائ أسلالك رى بلك أن باك أن الماري المارات الى زمان مي ون يوش بنا وري المارات بالمان بار في وجود مين آئ كري كوليش وزارت بنا المراح وحوى تحد على وزارت عظلى مي تعلى بي تعلق الموجود وي تحد على مي تعلق مي تعلق بي الماري الموجود وي تحد على الموجود وي توارت بنا المراح و وي المدين متهد مروروى كوكوليش وزارت بنا المراح وي مي المديد المان الموجود وي الموجود وي الموجود وي الموجود وي كوليش وزارت بنا المراح وي الموجود وي ا

رہ سے اکورٹ کے بی مارٹ لاء سگانیا۔
ایم بی خالدہا حب نے اپنی کتابیں کھاہے کہ جزل الیوب خال کے مشرق باکستان
کے دورے کے دول ن اسکٹر رفزر انے فوج کے انتظامات کوخھ نیافور برمعلوم کرنے گائوں کی تنظامات کوخھ نیافور برمعلوم کرنے گائوں کی تنظامات کوخھ نیاکت ن اشر فورس ماری بورسیس کے کمان ٹررائیر کھو ڈور عبدارب کواپنی ادر ملک سے وفاواری کا واسطرو سے کرنے دیا کہ حزل قمدا بوب خال جو انسطی جیس کیٹی ساکٹر میلے کم میج جزل شریعیا دراور کرائی کے کمانٹر کی کی خال کو ماری بوسک مجانی اور سے میں گرفتار کر لیا جائے۔
پر سینے ہی گرفتار کر لیا جائے۔

برسب به مرسار ربی به می اور مرف شیلیفون بردیا تفاجعه کمو دور عید الرب شال کیے دور اس طرح اسکندر مرزا کا پریلان کامیاب نه سوسکا

خالدصاب کو بداطلاع کہاں مےموصول ہونی اس کا انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں

ہوگیا۔ گربندگرتے وقت میرا یا تھ علطی سے کسی مویکے پر پڑ گیاا وراسکندرمرزا کے کمرے میں گھنٹی بچنے لگی۔

بار بارگفتنی بیجے سے انہیں عصد آگیا سانہوں سے چیاری کو بلاکر وانعادہ بھاگا ہواڑیا ۔ اتفاق سے دسے بلیفون کے کل پُرزوں سے کچھوا قفیت بھی اس نے فور سور کے بندکردیا۔

جب نعرت صاحب والیس آئے تو بی نے انہیں بنا یا در کہا کہ آپ نے فواہ مؤاہ بی بھر برنش خواہ برائی بک بھر برنش خواہ کرائی اب نہ معلوم دہ تھے کیا مزا دیں۔ دہ کھنے نگے کہ صاحب زبائی بک بک کرنا ہے۔ مگر دل کا برانہیں ہے۔ کچے بہتیں ہوگا۔ اُپ مکرمند نہوں ۔ بی نے فارداکسیا کہ برداقعہ خلام مرکز دلئے میں بیش نہ آیا ورنہ میری ملازمت توای روز حجم ہوگئی ہوتی۔ برداقعہ خلام مرزرا کا خط بہت براتھ الدر معرودہ ہر چیز خود تھے تھے اِس کی وجم سے علے کو کائی دقت بیش آئی تھی انہیں بینے بیانے کا بھی کائی شوق تھا۔ ان کے نما نے میا اوان معدد میں ورمیا تھا۔ ان کے نما نے میا اوان معدد میں قدر بہت ہوتے تھے اور اس میں باقاعدہ شراب کا دور جیلتا تھا این کے او بر ان کی بگری ان کی بیٹ ان کی او بر ان کی بیٹ انٹر تھا۔

نامبرها نم پیلج ایرانی سفارت خاندین کسی افسری مبیدی تقیس بعدیس اسکندر الا سان کیله درسم فرصه اورا نفرش کراپند بہلے شوہرسے طلاق نے کرامبوں نے اسکندگر

المصتادي كرلي

وه بطری سلیقرمندا ور نفاست پندایرانی خاتون ختین ادراینی ایراینی اوراینی اوراینی افزان ختین ادراینی افزان ختین اور زینت و سیاوت کابلاشوق تقا اسکندر مرزای بها بیگر سے ایک الاکا بهایون مرزا اور دو الاکیان ختین خانم نا برید کے بیلے متوہر کی ایک الاکی تقی جر کمی میکن ایران صدر میں اپنی ماں سے ملنے آیا کرتی تقی اور کچھ وحد و جی قیام کرتی تقی و کنی تابید خانم کرتی تقی اور کچھ وحد و جی قیام کرتی تقی و کنی تابید خانم کے شوق ارائش فرجند بی و لؤں میں ایوان صدر کا نقت بدل کرد کی دیا۔

اس کا باغ تو ان ان ان ان ان او یا که پاکتانی دور غیر ملکی خواتین خاص طور پر باغ دیجھنے آتی تھیں۔ ان کا تنظم د ضبط بھی مشابی تھا۔ کھا اوں کی میز سے بے کہ ملازموں کی یونیفارم تک مرم حیز بیان کی نظر میتی تھی ۔ ارشاف سے تمام ممبران ان کی سلیقہ مندی کے قائل تھے دہ سیاسی معاملات میں بھی اسکندوم زواکومشوں ہوتی تھیں۔

تاہید قائم کے بڑے بڑے لوگوں سے بہت دیکھے مراسم سنقے فاق فود یرتجارت بیٹید افرادرسے ۔

بہت سے دوگر حنہیں اس بات کا علم کھا کہ ناہید خاتم کا اسکندر مرزا ہے۔
بہت الرسے ران کی سعرفت لوگ ابٹاکام اسکندر مرزا سے کروالیا کہ تے ہے ۔
۱۸ اور ۱۶ اکتور کے درمیان کسی دان الحجے سیجے نادیخ بالاتی بی نے دیجیا کہ کیدنے روم کے باہر برا مدہ میں برگم ناہید اور ایک بڑے ناج بیٹھے سے اور برگم ناہید کسی کیدنے دوم کے باہر برا مدہ میں برگم ناہید اور ایک بڑے ناج بیٹھے سے اور برگم ناہید کسی ابت تو مجھے علوم دیوس کی البتہ بیالفا کہ میں باشل بات تو مجھے علوم دیوس کی البتہ بیالفا کہ میں نے سینے نے سینے۔

" تم كومعلوم ہے . ملك ميں مارستن لاء ہداور ميں جب جا ہوں تم كو برند كراستى إلى اللہ على الله على الله

"مير ملك \_\_\_\_\_ سيابو يا حبوطا"
"ميرى حكومت \_\_\_\_ سي بويا جبول"
"ميرى بارتى \_\_\_ سيم بويا جبول"
"ميرى بارتى \_\_\_ سيم بويا ملط"
"ميرا دوست سيابو يا حبولا "

ומנולש

مراذاتي مفاد \_\_\_\_ جائز بويا ناجاز

اس تجزیت میں انفاظ بین "میراملک بچاہویا جھو ائے ویک ایک انفاظ بین "میراملک بچاہویا جھو ائے دیک ان کے استان دیک ان میں ان کا جو کچھ تھی ہو (سکندرم زیا بحب وطن تھے۔

يادر إت كه ان كے كروارى و بگرفاميوں من غلام محد كے بعد ملك كو

تباہی کے راستے پر آسکے بڑھایا ۔ اور مارشن لار کے بنے راستہ مہوارکیا۔

اسکنددمرزداکے آسے کے بعد الوان صدر سے عملے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ غلام محد کی برسنل سیکر شری مس بورل کی بھی چھٹی گردی گئی۔

الى كىلىلىدىن قىدرت ولى ئىسى ئىساب ئىلىنى ئىلىدىن كى كىلىدى ئامىد

ے ایک روزان سے کہا ہمیں ہورل کو بیہاں سے چلتا کردو۔ " اس غیرمتو نع فرائش برس کسی قدر جان ہواسوہ بولس میران ہونے کی کوئی م مزدرت بہیں کامن مسنس کی بات ہے رحتی دیروہ بیہاں رہے گی اتنے ہی زیادہ اسکنڈل بینے کا چالنس ہے تم اس و فر کے انجاری بوجلدا زجلدا سے فاداع کردو سکن

المرانام ري من آل بلائري

مس دو تقویدل غیرمونی طوریجهاس اوردورا ندلیش او کی تقی کووروزل باکس می تبدیلیا دو تما بهوت بی عورت کی عیشی حس نے اسے خروا درکرد یا تفاکداب اس کا بها ل گزارا بو نامشکل ہے جنائی میرے ملکے سے اشارے براس نے اپنا استعفیٰ بیش کر دیا۔

الريندروزلوروه ايني والده كوك كم پاكستان سے رخصت ہوگئ -

آخرى ولؤن بي لين مات اورت أسيس اكتوبر يجوزيان بينم الهورية المان مين الموسود الموسود

اکو ڈیٹی ایش لا ایڈ مغیر بیٹرا ورخود صدر پاکستان کو علادہ سیریم کمانڈر کے جیوند مارش لا والبیرن طریق بیونا چا ہیئے تھا کیونکہ ان حالات میں صدر کی لیورٹین ثانوی رکائی بہرحال ہرسریا ہ معکت سے ایک زایک خاش خلطی سرفرد ہوجاتی ہے جواس کے اقتدار کے خاتے کا باعث بن جاتی ہے۔

چنانی ستائیس اورائشائیس کی درمیانی رات کوانفلاب کمام کروار حبندل اعظم خان اور جنل برگی اسکندرمرزاستان گیسیکدوشی کے کا غذات بر دستخط کرانے کئے اس موقع میدا نقلاب کے ایک اورا ہم کر دار لیفظین نظر جزل خالد ہمووشیج بھی موجود تھے۔



الوب خان

البرب خال مشرقی باک ان که دور مد برجید گئے تھے اسکند در مرفا نے ابی خلو کا اتما کرتے ہوئے والبی پرانہیں گزفتار کرنے کا منصوبہ می بنایات الرحس کا فاکر میں بہلے کہ کھا ہوں مگراس میں انہیں ناکا می ہوئی الب بناں اب اسکندر مرزا کو زیادہ و برہ اشت کرنے کو تمید زنے۔ بران کے جرمیل مجری ان پر زور ڈال رہے تھے کہ سکندر و زاکو فورا احتراب میں آباتیا آخرده فیبورجو گئے اور ۲۷، ۲۸ را کنو برکی درمیانی شب کواسکندر مرز اکو اقد تاید عروم کردیا گیا-

کھر بھی ان کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا گیا۔ انہیں بھا فلت لندن بہنچایا گیاا وہلا ملکت کی پنش سے بھی محدم نہیں کیا گیا عکد سول سروس کی منیش مجی دے دی۔

ايوب فان كے بر مرافترار آنے كے بعد ميرى ترقى ہوگئى۔ايك سال كى كم مدت بيں ہى سيكتن آفيد مقور ہوگيا۔
ہی بیں نے سيك شن آفيد كا استحان باس كرايا اور ايوان صدر ميں ہى سيكتن آفيد مقور ہوگيا۔
اكتو بر ه 10 ء كى بم سب لوگ كراي بي رہے ايوب خال نے وار الحكومت راولم نوائی منتقل كرنے كا فيمل كرايا تفاء جاني صدر كے بورے اسان كوا يك اسپيشل طرين سے بينظى منتقل كرنے كا فيمل كرايا تفاء جاني صدر كے بورے اسان كوا يك اسپيشل طرين سے بينظى بيستان عن سے بينظى

اس دنت لوگ بېت برلتان تھے کرافي کے مقابلے میں راوليندى بى منه كان معى كانى زياده تنى.

سب سے زیادہ برات ال بنگالی تھے۔ کراپی کی آب دم داسی وہ آسانی ہے گار در کراپی کی آب دم داسی وہ آسانی سے گزر کراپ سے دہ بریت زیادہ برات اللہ میں اور سخت مردی سے دہ بریت زیادہ برات اللہ میں گئے۔ ہم دوگ اکتو بر میں محت تھے ۔ اضول نے اسی وقت سے کہنا مت درع کردیا کرجب اکتو برمی اتنی مردی ہے تو دیم جنوری میں کیا حشر بردگا۔

دوسری بات بیری که را ولینی گری سرق باکتان سے بیت دور کھا۔ اوروہاں سے آناماً بہت، کی دشوار ہوگیا سے آنی بیجے بیر میواکہ دہاں بینے نے خوراً ہی بسید خاص طور میر منگالی علے نے ایوب خاس کو کھ لم کھال گالیاں دیا انتروع کردیں تقییں جسس کا میں تحود کوا ہ ہموں اور میں تھے تا ہوں کہ علاوہ دیگر عوامل کے وال فلومت کی تبدیلی ہمی منری پاکستان کی علامہ کی کی ایک بڑی دھے تھی۔

بهرصال رادليندى مي بلاف كماندران جين اؤس كواس وقت بريز بلنط

باؤس بناد یاکیداس سے ملی مولی Murree Brewry کی ایک عارت محلوده مصل کرے دہاں سیکر شریط بنایا گیا۔

الوب فا ن کے دولوں میٹے گو ہرالوب ادر اخترالوب ہونوج میں کپتان عقے، الوب فان کے اسے ۔ ڈی سی مقرد کردسینے کئے ۔ ان کی ایک صاحرادی تقین میگمنے مراور نگزییں۔

ابوب خاں کی بیگم مبہت نیک اور اجھی خاتون تھیں وہ اکٹرمیلاد کی۔ خطین منعقد کردیا کرتی تھیں ۔ اور چونک وہ پر رہ نشین تھیں اس سے ارش ف مبران کی صرف بیگات ان محفلوں میں مدعوم ہوتی تھیں ۔

ا یوب خال سنے اقتدار سبتھا سنے کے بعد اسٹاف میں بہت بڑی تبدلی نہیں کا۔

مل گئ تھی۔

اپوب فاں عام طور پر ایک دیچھے حکمراں کہتے جائے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں سے ملک کی بہتری کے سعے بہت اچھے، کام کے مگرمات ہی چند یا بین البیاکیں جس سے عوام جلد ہی ید دل ہو گئے۔ اور ان کی نخالفت شہرورع ہوگئی۔

میں ذاتی طور پر علادہ اور یا توں کے اس کی پانچ خاص وجو ہات تحق میں اول اول اول اول کا دور کا اول کا دور کا

• دوسرے المبوں نے اپنے دولوں بیطی کو فوج سے ریٹا ترمین ولا کر برلن افراع کو فوج سے ریٹا ترمین ولا کر برلن افراع کرادی این سے انکی کرادی این دیا۔ اس سے انکی کرادی این دیا۔ اس سے انکی کا تی بدنای ہوئی۔ کا تی بدنای ہوئی۔

• تیسرے ان کا B.D سسٹط لین ہیںک ڈیماکریسی بھیلی وام اس کے بہت ملال تھے۔ ادراسے عمو گا بکیس ڈیماکریسی مکہا کرتے تھے۔

• چوشے محترم من فاطرح باع کے ساتھ الیکٹن میں ان کا مقابلہ حبی میں مسر بناے کو شکست ہوئی ۔

۔ ادر پانچوں ان کا مستقراکا ہیں حس کے ذریعے صدار تی نظام حکوست رائج کیاگید

الیکشن کے سلسلے میں ان کی بہت زیادہ بیاب ٹی کی گئی ۔ اور دیو ان صدر سے تمام سفلے کو اس کام میں سلوٹ کر دیا گئیا ۔

ہم نوگ شرقی پاکستان کک گئے۔ جہاں ایک اسپیشل شرین چالاتی گئی میں سے بھی اس شرین میں مشرقی پاکستان کے عملف حصوں کا سقسر کیا۔ اور میابشی

كاكام كيا-

خصرف بربلکمتعدو وانشوداور دائٹرز انجادات اور رسانوں میں مفامن ککھنے کے لئے الازم دسکھے گئے۔

ين مشرع بوق ادن من مشرعة اورده الي بنيان من رابي بعد يوسف منا فارن سيكريري بو كف راس رما ين مشرع بنوف ادن من مشرعة اورده الي بنيان كه بهت قريب مقة عده الوض ن كو فريلاي كهنته تقريب مقة عده الوض ن كو فريلاي كهنته تقريب مقتل عموم بت لائق ادى تقل ورود وفت نكل اولا يوب فان انها به معلى مال كي كرت تق بعظ وساح به فرمانت وظالت المنك الوالوزي اورمسياب مسفى كلمه ينا ماكمة يسكر مقيد والمن يساح من المنا يسكر مقيد والمنا والم

ابنوں نے امور خارم کا جارہ لینے کے بعد جدی اے ایک میا ڈھانچہ دینے کی کوئی شوع کردیں اور امنی کی کوشنٹوں کے بیتے میں پاکستان کی فارجہ پالیسی کا جود لوٹا اور کئی راہیں کھلیں۔

الس ایم توسف کے فارن سیر شری بن جلنے بعدان کی جگراین اے فاروتی ایوجا

ئى پرسنىل سكوپىرى بن كراگئة كالا دان كے سعلق مشہود سے كدالوب قان جب اثبى مربرد كھ ليعت كالوب قان جب اثبى مربرد كھ ليعت كالدار سب سے بہلے توبی سربرد كھ ليعت كالدار سيٹ سے كھڑے ہوں كرست ہوتا ہے كالے دان كے سربر جند بال حقے جنہيں كام كرست دفت دو ا كرست دفت ہوتا ہے كالے دو ا كرستے دو ا كرست دفت ہوتا ہے كالے دو ا كرستے دو ا كرستے دو اكرستے كالے ۔

ان کے متعلق کی ایک مرتبرالوب خان کو ایک خط لکھ دیا کہ وہ قاد بانی مرتبرالوب خان کو ایک خط لکھ دیا کہ وہ قاد بانی میں اور الیوب خان ہے ۔ ایوب خان نے دو خان نے دایوب خان نے دہ خط پڑھ میں کے دوران سے پوچھا کہ حضیفت کی ہے ۔

انېرون سے ټواب ين کها پخواکد دروصل وه لاېورئ بارق کے تھے۔

جنن پرزاده اس زمان بی داید بیان کے ملزی سیکریش کے ایکن جب انہیں دل کا دورا بڑا تو انہیں ہی ۔ ایک کیو پیجوادیا گیا ۔ جنرل پریرزادہ کو یہ خیال ہوئیا کہ خوال کا دورا بڑا تو انہیں ہی ۔ ایک کیو پیجوادیا گیا ۔ جنرل پریرزادہ کی صاحب کا یہ خیال ہوگیا تھا کہ انہیں الیوب خال کے پاسسے ہواستے ہیں فاروتی صاحب کا یہت باتھ تھا۔ اس سلتے بعد میں جب ابہیرزادہ پا درمی آنے تو انہوں نے فارفانی کو بہت تنگ کیا۔

مین به از بهت برا الله به کرمهای ملک میں نوگوں میں نه بروانشت به نه ده معاف کرناملنے چیں اور لیست کے اقدا مات کرناملنے چیں اور لیمین اوقات صرف مفرد منوں پر بدار لینے کے بیٹے برمت کے اقدا مات کرتے ہیں۔

ایک برتبه اندونی ایسا کے صدر سیو کارتو پاکستان کئے۔ ان کے اورازیں و رکا انظام کی اگر انظام کے النظام کی میز کرسیس بر بالت بہی تھی۔
کیا گیا جب مدور و نرتھا اس سے کچھ ہی رو نرتی وہاں کی میز کرسیس بر بالت بہی تھی۔
کھانے کے لعد جب مہانوں نے کرسیوں سے اضفے کی کوششش کی تو دارنش ان کے کپڑوں میں جبک گئی۔ ایوب خال کو اس بات بریخت عضر آباد دا بھوں نے بی و بلیوی کے علے میں جبک گئی۔ ایوب خال کو اس بات بریخت عضر آباد دا بھوں نے بی و بلیوی کے علے

كوبلاكرميت ودنيار كركسى كي خلاف كونى اقلام نهين كيار

ا یوب خان کے ساتھ بھی ایک وفعہ بہی سطیفہ ہوجیکا ہتا جیب کراچی میں بہلا ٹی۔وی اسٹیشن قائم ہوا تھا توا یوب خان سے اس برافتتا جی تقسدر کی عقی اس وفت بھی فرشچر برنئ نئی پاکشس ہوئی تھی اور تغرر کرسے کے بعد جیب وہ اسٹھے تھے تودارشن ان کی تبلون پرلگ گئی تھی۔ اس وقت زیڈ ۔ اسے بخاری ٹی۔ دی کے پینے ڈائر کھر مقسر دہوتے ہے۔

کے دلوگوں کا خیال سے کہ ایوب خال کے اس ود قعہ کے بعد ہی بخاری صاحب کو تُن ۔ وی سے ہُنا ویا گئی اس کے اس ورست نہیں ہے ۔ د نہیں ٹی ۔ وی سے ۔ ہٹلے جانے کی وجو ہات کچھ اور تھیں ۔ ہٹلے جانے کی وجو ہات کچھ اور تھیں ۔

الوب خال ایک مرتبہ بنا درس تقریر کرئے تھے۔ اس وقت ایک روائے نے ان بید فائر کیا مگر وہ ایک کے ان بید فائر کیا مگر کے گئے۔ وہ اول ایک اگرا یا اسے اٹک کے قلع میں قید کردیا گیا۔ بوج چھے کے دوران اس بربہت تشدد کیا گیا ۔ کچیر دن بعد الیوب خاں کے اوائے بھی وہاں بینچ انہوں کے مران اس بربہت گالیاں دیں اور مارا بھی افسوس با وجود کوشش کے تھے بینہ زمیل سرسی کا کہ استحاب کا لیاں دیں اور مارا بھی افسوس با وجود کوشش کے تھے بینہ زمیل سرسی کا کہ استحاب کا ایکن ہو کہ استحاب کی مران ہوگئی ہوگی ۔ یا عمن ہے بیمان میں جوے دی

ایوب خان کے دور میں فندرت الر منہاب کی کوشنٹوں سے دا مواز کلا کا تیامایک میل کلا کلا نامر کا دور میں فندرت الر منہاب کی کوشنٹوں سے دا موان کی بابند بیاں عائد کروی میل کلا نامر کہ ہے۔ مارشل فاء کی وجہ سے او بیوں برجی طرح طرح کی بابند بیاں عائد کروی کا محترب کی وجہ سے وہ او کر بہت برہم تھے جب او نبا لات پر بھی کواس نہ بوگ الم موگ الله کو ایک روز اس مورے قرق العین حیدر قدوت الر منہاب کے پاس بہنچیں میں اس مور الله الله الله میں اس طرح بیان کھیا ہے۔

قدامی واقعہ کو ای کمنا ب اشہاب نامر میں اس طرح بیان کھیا ہے۔

وقرة البين عيد ميرك إلى أن ايال مجر عديد عيره اداس، أنكس إن

-61/6/21 "- 1/2/2/4"

كسبات كاكياروكان مين في في وعيا.

" ميرامطلب جاب وفي جاند والتي المرافع المواجعة ك Loose talk كوالجي

برم میسرا" "بان" بیدند کها "کیشیزی آسان سافواه سازی کے زمرے میں آگرگردن ندا

ر تو گویاا به بعونکے پرتھی پابندی عائدہ ہے۔ " عینی نے بڑے کرب سے بوجیا۔ میں نے بارشل لا کے مذا بیطے کے تحت بھو نکھنے کے خطالت و خدر اُت کی کچھ و صاحت کا تو مینی کی اُنگوں میں آنسو تیر نے لگے۔۔۔ " اربے بھی روز روز کون میونگا چاہا ہے میکن جو نکھنے کی اُڈادی کا احساس بھی تو ایک عجیب شعب ہے۔ " عینی نے کو '

پیمرائیک روزوشدهٔ العین حیدر جمیل الدین عالی و غلام عباس عباله اله عباسی و دین الحسن دور دین سعید و قدرت الندرشهاب سید ملنے آسگتے اور ان سے کہا۔

آئ کل فوجی عکومت زندگی مے مرشعب میں عوام کی فلاح وہبیود کے اعلانات کی جب کیا وہ اویدوں کے انتخاب میں کوسکتی۔ ؟

قدرت دلند مشرب سے اس مسلے برکی و دیر گفتگوی آخے رہے بالک سب سے پہلے باکستان مجر سکے درسی ایک کٹونشن ستعقد کریں ۔ وور وہان کوفی می فیصلہ کیاجائے ۔

بعدمين بالداد بيون الم مل كريده كيداورايك اعلات اس كنوتشن كومنتقاك ف

باری میں جاری کردیا گیا اس میں جن اور ہوں کے نام شامل تنے اس میں قدرمت اور تھا ب کانام مجی تھا۔

اس سلیط میں جمیل الدین مانی نے انتھا کہ بنت کی اور اکٹر وہ ، ۳۰ اور ۱۳ جنوری ۹۵ واکو کویکٹولٹ کڑی میں منعقد مجوا۔ اس کی سب سے اہم یات یہ ہے کہ اس بی ڈاکٹر مولوی عبد الحق میں مذرکی تھے۔

اس میں ہرزبان اور مرطال تھے اویب شامل ستھے۔ بھرتمام سشرکار کی داست سے رائٹرزگکڈی بنیاد ڈوالی گئی۔

ندرت دهدر سیاب کواس کا سیکریٹری مغرد کیا گیا رسیکریٹری منخب سوجلسنے بعدا دمیوں سنے دصرار کیا کہ اس کے آخری اجلاس میں صدر ایوب فاں کو عفرود لایا جلستے۔

شباب عداحب نے مدرسے ملٹری سیکرٹری بریگیڈ برنوازش علی سے اس کے میں بات کی تو نوازش علی سے اس کے ان بیلے میں بات کی تو نوازش علی نے کہدیا کھ مدر بہت عردف اور اس کی ٹٹ پونجیا تقریب شرکین ہیں ہوسکتے بھرستہاب معاجب خود ہی صدر الو بنجاں سے بات کی وہ رہی ہوگئے گئے اس روز انہیں بخار مہوگیا تھا مگردہ بھرجی شرکیف کاسے اور طرفرر کے انہیں بخار مہوگیا تھا مگردہ بھرجی شرکیف کاسے اور طرفرر کے انہیں بچار میں میں ایک ا

الشّ جلسے کی صدارت ڈاکٹر ہولوی عبدالحق نے کی اوراس موقع پرانسوں نے بڑی مالملنہ تقریر کی اس کے اختیام پرانفوں نے ایک شخر میں ا

بارے دنیایں رہوعمہ زدہ یا تادرہبو ایس کھوکر کے جلویاں کہ ہیرت یادر ہو

ایک در تبرایوان صدر می تقتیم عزازات و خطابات کی تقریب کے موقع پرتدریت است منهاب نے کمال پورٹیاری سے باکستان را نیز کلاسے اولی پراٹر : ( داؤد اور آدم می انعاماً

جينے دا سے ديبوں كو بھى صدر ايوب كے يا تھے سے د نعامات تقيم كروائے اس بات پر بعد میں نوارت بی بہت نا داض بھی ہوئی۔ اور آ مندہ سے برکام مدر کے سکرٹری کے باتے کسنٹ سکرٹری سردکردیا گیا۔ جب تك قدرت الشرخهاب صدراليب كي سيكرش السيادتود

سخت مخالفت کے گلاکا کام جسن و تو بی جلتا رہا۔

مگرجب وہ ملک سے باہر جلے گئے تومی لقین کی بن آئی اور اس کے بود الوان صدرس كلدى تقريبات منقطع بوكتين -

اسلیطیں جو رائط زفند قاع ہواتھا اس کے لئے ایک کمیٹی قام کی گئی متی جس کے صدر فذرب الششاب تھے اس فنظ سے معلق بہت معالمام برے میرو تفالما وراس لیے كى خطوكتات مى ميرت دماتى.

الوب فال ك زما نے میں مندوستان كے ساتھ جو جنگ پوئی اس كے بيت سے وال تع - اس ليل مي بهت كيد مكوم جا ويكاب رشهاب معاحب في تنهاب نام مي اس جنگ كمتعلق ايك عجيب بات مكمى يد.

" ایک بارس نے لواب آف کا لاباغ سے اس جنگ کے متعلق دریا كرين في كوشش كي تواينون في قرما يا- " بها لي شبهاب بيرجنگ پاكستان كي جنگ برگزندهی روداصل به جنگ اختر ملک ۱ میرایم احمد ، بیشو ، عزیز احدادد تنبيط عرف شروع كرواتي لمتى -

جبيس في بي المريك من المان والقديد ال حفوات كاكيا مقصد مقالو أا صاحب فيجاب دياع برلوك الوب خان كوشكيخ مس كراني طاقت والصاناجابية تھے اس علیں اور پاکستان کا ستیاناس ہوتاہے توان کی بلاسے " اس جنگ کے ووران بالینڈ ا بران اور ترکی نے پاکستان کی بہت مدد کی ملاوہ انہ

جین نے بھارت کے مائح منائی مصدروں پر ذہبیں میں کرے ہندوستان کوالٹی میں ا ویا حبورے ایک طرف جنگ براس کازبروست اثر بڑا ا دراس سے بین کی ہاری دیرہے۔ ورستی کاعلی شوت میں ملا۔

برخلاف اس کے امریکہ اور برطا بیرکا روس بالک مختلف رہا وہ وقت ہے وقت ہے وقت میں مدرا ہوب کوسی بھی قیمت پرجنگ بند کرسنے کا مشہورہ وسیتے رہے تھے ۔ جنگ سکے آخری ولوں میں صدرا ہوب اورون کے وزیر قارع جنا ہے ہو اختلا فات بیدا ہوسنے مشرع ہو گئے۔

صدر دیوب فان جنگ کے تقاضوں کے سامنے ہتھا رود سے پڑھ نظر نظر نظر میں کا مستنے ہتھا رود سے پڑھ نظر نظر نظر نظر م مگر مبلو صاحب سیکہ رتی کون میں جرمنی اقتری کی مست تھے اور ہندو مثال کے ساتھ بزار منال تک جنگ کرنے کی باتیں کرنے ہے۔

آخراس تعنادیں صدر کا بلہ ہی بھاری سپاادر سر برتبر کو جنگ بندی کا اعدان کو ا جنگ بندی کے فوراً لیعد ہی روس نے بسٹے کرا و یا کہ جنگ کشمیر سے متعلق سا ملات کے سلسلے میں باکستان اور مبعد دستان کی بات چیت ٹاشقند میں منتقد ہوگی۔

ا خرم جنوری سائندم کو پکتان کا و قد مدر ابوب کی تیادت میں تا شعند پہنچ گیا۔
اس و فدمی جناب بعثومی شامل تھے بہرور تبان کے وقد کی قیادت کا ل بہا در شاستر کا کہے
تھے۔ وہاں آمط روز تک خاکرات جاری رہے۔ ان مذاکرات کے دوران ہندو ستان کا رویہ
مخت اور یہ بجب رہا ۔ وہ کنیر کا ذکر تک سنتا نہیں جا ہتے تھے ۔ جناب بھڑ کا خیال تھا کہ
ولیے مالات میں یہ خاکرات با مکل بے مقصد ہوں گے دور پاکستانی و مذکور بنیر معالم مدی ہوئے۔
والیس جا اجا نا جا ہیئے میٹر فرع مشروع میں صدوا اور اس سے مشفق تھے مگر اجدیں روائ کے
والیس جا اجا کہا ہے یہ مشروع مشروع میں صدوا اور اس سے مشفق تھے مگر اجدیں روائ کے
وزیراعظم مراکز کو میری نے دور ابوب کو اپنا دویہ بدھنے پردائنی کو لیا۔

جياكسب كاعلم يوسه كراس كرفورا كبعدي تافقندي شاسترى كالإسطانيل بوكياء

قدرت الدُّرِشها ب نے شہاب نامہ بین لکھاہے کہ۔ \*ڈاکراٹ کے دوران کسی نکر برجباب بھٹو نے صدرا یوب خاں کوکچھٹورہ وینے کی کوشش کی توصدرا یوب خاں کا ناریل چٹے گیا۔ انہوں نے عصدی خاہشے کوار دومی ڈانٹ کرکہا۔

"الوكريم بكواس بندكرو"

بس بهی وه نگته ہے جہاں صدرالوب اورذ والفقارعلی معنوکے داسسے انگ انگ ہوسکتے۔

ایک در تبرتوالیا ہواکہ ایوان صدر می ایوب خاں نے بہت سے جھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلے دیکھا اوراس کھیں کے دوران وہ بچے بہی آوازیں سگار ہے تھے نا ایوب خاں مردہ باو الہور خان کنا " حالانکہ ان بچوں کوشا بدان الفاظ کا مفہدم میں معلوم تنہیں تھا۔ شاید بہ الفاظ المفول اسکولوں میں ایپنے ساتھیوں سے سنے ہوں گے۔

الوب خان كواچة برسنل المستنط فهو والحسن برجفيس وه اپنے ساتھ \* بى ابنا كيد سے لائے تتے بہت احتماد تفا جھے فمود الحسن نے یہ بات مؤد تبائی ہے كدا ہو ہماں نے مجبوراً حكو يملى خان كرم دكى۔

- بحلی خان نداید روزان سیکها کریدک اب آب کے تملات بوگئ ہدا در آب مجلانے

بوق مالات كوكنشول بنيس كريكة

چناپخد قائباً ٥٧ مان اله ١٥٠ و وايوب قان فرمي والحسن كوديد خط نصوريا جي مين المفول ن كي خال سع كها كداب اقتدارا ب جعالي مين آرام كرناچا بته امون \_

اس وقت وه بهت افسرده عقد ادراسی شام دنیوب فال نے ریڈ ہوں تی یوی پرقوم سے خطاب کیا اور اقترار اسی روز کیلی فال کے حوالے کردیا اسکا لوگون بہت اثر ہوا بھ بلک کچھ لوگ تواس پر ردئے بھی تنے اس موق پر ایوب فال نے کہا تھا۔ او دقت آئے کا کہ نوگ شجیبت یا دکریں گے ہ

میں قدرت النظم اس صاحب کوجاند آبوں۔ وہ ایک نہایت ایمان دار مخلص اور صاحب کوجاند آبوں۔ وہ ایک نہایت ایمان دار مخلص اور صاحب کو الدر مناس کے الوب خاں وغیرہ کے بارے میں انہوں نے جو کچے مکھا ہے اس پرمشبر نہیں کم یاجا مکری۔

انھوں نے ایک مصنمون مول سردس کے افدوں کی ایرسی انیق میں پڑھنے کے لیے مکما تھا جس کا عنوان مقام افعال ہے دس بہنے " اس ایں انھوں نے ایوب خاں کے بارے میں جو کھیے تحریر کیا جا تھا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بارے ملک کو آج تک جیتے حکواں مطال میں ایوب خان کی کیا جیتے تھی ۔ اس معنون کا ترجم ایم بی خالد صاحب نے اپنی کتا ہے الیوان صدر میں سوارسال " میں شائے کہا ہے ۔

من اس قدر اعزان کر لینظیمی کوئی جوک محسوس نہیں کر آلہ علام اقبال اور قاراً ا کے بعد اگر تھے کوئی شخص الیا نظراً یا حس کے سلسے ہیں تو دکوھیوٹا فحسوس کر ناہوں تولایہ وہ جزال ایوب خال ہیں . . . الوب خال نے ہم مقدر مونے کے با وجو د اعلیٰ ظرفی اور تدیر کا مظام کر کیا ہیں ۔ بنیا دی مسائل کے صبیح اوراک کی صلاحیت اور حوصلہ لیمتین محکم علی انہم اعزم وہمت ، قوت فیصلہ ، خاری اور مگن دوسروں میں پوشیدہ جو سرکا کھلا اعترا ادران کی مہت افرائی الم المنظم ہے وہ خصوصیات ہیں جو مرت ایک عظیم انسان ہی میں بھرا کھی ہیں ۔۔۔ ایوب خاں جھیشہ اپنی ڈاست بلند م کر کو رون کر کرتے کے مادی ہیں یہ آنوان صدر میں میرا آخری دن "کے عنوان سے انمفوں نے ایک اور معنون میں کھا ہے اس جب اس جب کہ میں آٹھ برکس کے بعد ایوان صدر سے دخصت ہو نے دالا ہوں تو نچھ کو کہ ہوت ہے ہے اور جب کہ میں انسان کا وسے جا رہا ہوں جہاں میں نے پہلے جار برسوں میں یہ میکھا کہ محمد میں یہ میکھا کہ محمد کرنے کا فلط طریع ترکی ہے اور بور کے جار برسوں میں یہ میکھا کہ صحومات کرنے کا جمہ میں اور بور کے جار برسوں میں یہ میکھا کہ صحومات کرنے کا جمہ میں اس میں اور بور کے جار برسوں میں یہ میکھا کہ صحومات کرنے کا جمہ میں اور بور کے جار برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا جمہ میں در برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا جمہ کہ در بور کے بیا در بور کے جار برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا جمہ کہ در بور کے جار برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا جمہ کہ در بور کے بور اور بور کے جار برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا خوالد میں کہ در بور کے جار برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا جو در بور کے بور بور کے جار برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا خوالد ہوں جا بور بور کے جار برسوں میں یہ بیکھا کہ صحومات کرنے کا خوالد ہوں جہاں ہوں جا برسوں میں یہ بیکھا کہ صورت کرنے کا خوالد ہوں جہا در بور کے جو در بور کے کو در بور کے کو در بور کے کو در بور کے کا دور بور کے کو در بور کے کو در بور کے کو در بور کے کا دور بور کے دور بور کے کہ بور بور کے کو در بور کے دور بور کے کو در بور کے کو د

مربیہ بیسے ہے۔ گرسا متے ہی قدرت الڈ متہا ہے نہاں کے باید میں ایک اور جگر ہے ہی مکھاہے آگئ طبیعت کی اُ فقافر اِ اُفقاب لیند نہ تھی نہ انفقاب انگیز تھی ۔ ال کے کر وارس میان دوی احتوال لیندی مصلی سے اندلیشی اور عاقبت طلبی کے عذاہر اس قدر غالب متھ کہ کمی شعے بیں میں انفقاب کا کوئی تعاضاً ہوا کر اُناان کے اس کا روگ نہ تھا ۔ وہ پیڈیا وی طور پر کے آدمی متھے ہیں وجہ ہے کہ اصلاحات کے نام بروہ عولی می چھا ان چگ اور جھال اور کھا کے علاوہ کوئی وور کیس کا رئا مرائیا م ہذرے سے۔



## يحكى خال

جب البرب خاب في حكومت جهوراى اس وقت مك مي المين حكومت التي جوابيب خاب كم بنائة بهونة من المن حكومت التي جوابيب خاب كم بنائة بهونة من الأون كه ما تحت كام كربي تعي .

اس وقت يحيي خاب فوظ كه كما نظرا نجيف تقريجب عنان حكومت ال كه با ياس وقت يحيي خاب فارتش من على المنايا بوا آئين منطل الأوكار اليوب خاب كا بنايا بوا آئين منطل المن منا وورك من المناه والمناه وال

کے ایک ایک اور افران اور ایک کرد یا تھا گرچند ہی روز بدا مغول نے اور کونیا ہو اور کونیا ہو اور کونیا ہو اور کونیا ہو کہ کہ کہ کا مذران جو بعد اور کرد اور سب ہی دور کونیا ہو گاری کو بری جرت ہوئی تنی کیونکہ بیلی خال کے کردار سب ہی دوک خوب عا تعن تھے۔

می جرت ہوئی تنی کیونکہ بیلی خال کے کردار سے سب ہی دوک خوب عا تعن تھے۔

می اور دیجنے نکے تھے جنوبی میں اور ب خال بری ارصاف تھے۔

دی وہ بیار رہ ہے ہوئی خال بیانا عدہ صدر پینے کی دبیرسل کرنے رہ بھا اور اس کے بعد تھوں میں اور اس کے بعد تھوں کردی ۔

دی وہ بیار رہ ہے کہ کے کہا تھوں تو اور اس کے بعد تھوں کردی ۔

ر میر جزار ایس جی ایم بیرزاده بیلیسد را ایوب کے ماٹری سیکرٹری بنائے گئے تھے بسکن کچی ہی عوسہ بعدان پر میں دل کا دورہ بڑا تھا اور اس دفت امضی جزل ہو کا اور والیس بھیج دیا گیا تھا (اس کا ذکر میں پہلے کر حکیا جوں ) دیاں بیسج جانے گی دجہ سے وہ بہت نارامن سے کیونکہ یہ والیسیان کی رمنی کے خلات تھی جنائی حسن روز بھی خالیاں مدرسے آگ

دورجزل برزاده معالوان صدر التي كف.

یمی خان نے ایک انتظای کونسل مقور کردی جیری عبد نظید ایر وارش الارخان اور ایر وارش الارخان اور ایر در است این است در کردی حکومت کی وزارتین ان تیبنون بی باشت دی گئی تقیمی است عصر می جدم وی احکامات جاری کشید شکا و فرتون بی حاصری اور و قت پر مذبی والو کی جیاب دی و مطرکون کی صفائی گندگی اور نالیون کی صفائی و دوده و بی و فیرو کی و کالون بر جالیون کی صفائی و دوده و بی و فیرو کی و کالون بر جالیون کی صفائی و دوده و بی و فیرو کی و کالون بر جالیون کی صفائی و دوده و بی و فیرو کی و کالون بر جالیون کی داکاف مسلمت نظر کوئی می گئوش کا مسلمت نیزین آیا۔

بهرحال بهرا برمل مین دس یک در باکتان اور جیون مارشل دو واقع منظر میرا ما ایر محدیمی خان نے پر یذرفیدنظ با دس میں مرکزی سیکر ٹیریوں اور دیگرامل مول دیکام سے فطاب کیا اس وقت اصوں نے تمام اضران کی خوب ڈانٹا اور کہا " سار ۔ سول مرونش بڑے خوشا مدی ہوتے ہیں۔ اور میا باوسی کرکے ہرنے میکواں کو خلط راستے پر دلگا دیتے ہیں جگر میں ان باتول میں آنے وال نہیں ہوں۔ تم ہو گوں نے الیوب خال کو غلط راستہ و کی اُرجِل آئیا اس دقت ملک نبابی کے ویائے پر کھڑ اسے اور فوق کے سپر سالا ہونے کی حیدتیت سے ملک کو بجانے کا فرص نجھ پر ما مدمو تاہید ہے اس کے لیدا ہوں نے کہا۔

Those who will not work properly, I will kick them on their buttocks.

اس کے باو جود کچوخوس آمدی افسروں نے ان بال ملائی البیتہ تہا ہے۔ دلیراً دی تھے ۔ انفوں نے کئی سوالات کر ڈ لے حب سے بھی خاصال سے مخت نادائن ہو گئے۔ ابن داؤں تہا ب صاحب بنیکوکے بورڈ کے ممرشخنہ ہوئے تھے۔ اس کا ایک احلام پرس میں بور ہاتھا د و اس بورڈ کی میٹائے میں تشریب ہونے بہری جائے جرمی انہوں نے ابی بوی اورنے کو بھی دہیں مبلالیا اوروہ ہی سے ایڈا استعنی ابھی دیا۔

ایک مال یک استان استان استان استان استان و اس

"Bring Shahab to Pakistan and I will deal with him myself".

صب فائل پرانفوں نے برالفاظ رقم کئے تھے وہ فائل میں نے خود ویجی ہے حرف ای مراکتفا بہیں کے خود ویجی ہے حرف ای مراکتفا بہیں کیا ۔ بلکہ ابہیں لذن سے اغواد کرکے باکت ن لانے کی مج کوشت کی گئے۔ مگران کی تعمیت ابھی تھی اور حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو اس کام پر معور کہا گیا تھا ابھی اس کام میں کامیابی حاصل بہیں ہوئی۔

شرافت حین شفقت نے رہنی کتاب میں لکھاہے ٠ آغالحيلى خان ابتدا بحاسع دو باشتى دورعيات شخص بخا يسى كماع ث محفوظ دیتی کیسی فاں دورجزل حمید فاں اور اس کے دوست اعلانید شراب پار

ومنات بعرت مي المعاره وخُعاره كَفِينَةً تِك مدسوت رستة عقبي كسّنان كي تمام بدقيات وتي

ال كى دوست كتيس ـ

كونى غلام مروركية بي كريس وورى الله على باكت ن ملرى اكيدى إلى ين انظر كر مقاء ايك صبح الشقة كي مير برين ادميج تمن الرحل كلو ماشة كرب مقر جرما ك جرل يحيى خال كوكما نشرا ليجيف بنادياكياب توايك نوجوان افر في كما كرحية تك مي فیج میں ہوں ف دی بہیں کروں گا۔اس نے کہا کہ میں نے جبرال بھی فال کا کرداردی ہے وہ مشرقی پاکتان میں میراجی می او تھا۔ میں اس کے رویے سے واقت ہوں۔ وہ چوبس گفت متراب كانستاي دهست ريها سه افسرون كى بيويون ما دُن اوربېغون د دیکے رایس غلط حرکت کرتا ہے جے ویک کوئی عیرت مند فوج یں ملازمت بنیں کرسکتا بعريمي اليديد فيرت موجوه مي جواس كى غليط حركتون كوتر في كى خاطر برداشت كرتي ا جزل انی جیسی عورت فوج میں ترقی کرداتی ہے.... مراکش میں اسلامی کانفران کے دوران معرى مفلى بيتاب كرديا اور الطيال كرت رب مي جرورل راؤ ذمان على كيت بي كديب دن كركباره بح ايوان صدر سنيا تو يحيى جام به عام لندها رباسها جب كداس و تت دجاك ين خون بهرر باعقاا ورنحني جام برست مقا

اسى زماتے ميد كيلى خال كى بيٹى كى شاوى ہوئى ۔ اس ميں تما ماسطان سے بيكات مے مدعو تقارس بعي ابني بيم كم مراه مشادي مي شركت كريش كيارويان الكيميب بات بياوني كرتمام مهان آكئ ا ورسب شاريال مكن بوكسيّ مُرْ يحِلْ خال بنس آئے بوك طرح طرح كا

بایس کرد سے تھے ایک خاتو م میری بیٹم کے برابر بیٹی ہوئی تقین افعوں نے کہاا مل بات یہ ہے کہ بھی میار شنے کا بھائی ہے ہم ہوگ ت وی میں مترکت کے لئے بہتا درے آئے ہیں۔ مگروہ آئ اتن بی گریا ہے کہ اسے کوئی ہوش نہیں ہے اسے ایک کرے ہیں مذکرہ یا گیا ہے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی جاری ہے جب ذرا ہوش درست ہوں گے تب وہ آئے کا ادر شادی کی کارروائی مشرع ہوگی ۔ عزعن اس طرح تو یہ اود گھنے کی د بری بدر اکر بقیہ کے اور ان کی آمد کا اعلان کہا گیا رہے شادی کی رسو مات کمل ہوش اور ڈوز موار

ب بہرور میں ہور کے لیزن جب بہرور ستان سے لڑائی ہوری تقی اسی دوران بین میڈم تورجہاں کی طرع لیزن سے کڑئی ہنچنے میں کامیاب ہوگئیں۔ وہ سیھی ریڈ یو باکستان آئیں۔ اس زمانے میں ہاہر ا صاحب ریڈ لو یک سنان کو چی کے اسٹیٹن ڈوائر بچرطرشے فورجہاں نے ان سے کہا کہ وہ کچے توی منا دھ اریکا دیڈ کو ناچاہی ہیں باطا ہرہے اس وقت بڑے خوبعورت ننچے تیار ہورہے تھے طاہر سناہ صاحب اوران کاعماراس وقت میڈم کے آئے سے بہت ہی خوش ہوا غوش فورائا ننچے ماصل کر مے انھیں نیار کرنے کا بیند دہدت کیا گیا۔ انہوں نے تین نینے ریکار واکرائے۔

الكار وزصيح تورجهان فاستنف والريط صاحب سركها كرمي هد

يجي خان سے شيليفون بربات كر ماجابى مون طاہر بے طاہر شاہ صاحب اور و گير علے على اور ديگر على على اور ديگر على ا كاوگ برت ان موئے كرد كرس طرت اس موقع برصد ركوشيفون كرسكتے تھے .

ده کینے سکیں "دتسی بمواه مذکرد فون طواؤ"

نشريوتى متين اب ظاهر ب الرصدرصا حب سيح بيراط بيج ريداد رنظا وركات اور نني نشرة بورسه بوت توسارے متعلقہ لوگ اپنی ملاز توں سے ہاتھ دعو بیٹنے طاہراتا ہ نے میرم سے کہاکہ آپ نے انہیں وقت مھی دے دیا۔ اس وقت تو حبر س نشر ہوتی ہیں۔ میریم نے کہاکہ " تو کوئ گل بہیں ہے جرب اس کے بعد ہو جائیں گی " ایک توخرس اور و دهی جب که ملک جنگ اواریا مهو به مثینی دا تر بحرصا حب کی تجوس نهي آيا- انهون نے گھرا کردار بحراج ال کواسلام آباد نون کيا۔ وائر بجا جزل نے النبي اطينان دلايا وركباكه آب عكر الحريب معدرك في الدكو تجعا دور، كا خرس ليفرت يمي نشريون كى راس كالبديورجهان كي نفي نشركرد ين ماتين . اس زما خیر بیت دوگوں فرزمینی اور جائیدادیں بناشی رانی ولوں ایوان صدرى ايكسيكيور في أفنيسر تصدره اكثرمير عياس أكرميا كرت تقر مهون في ايك رد زنجد سے پوچھاکد آپ استے عرصے سے الوان صدرس کام کرتے ہیں ؟ بست کوئی مکان يابيا شابية نام الاطهمين كايا واكرآب عامي توسيرة بكايه كام كرادو و كيونكم جزل رانی کی سرفت برکام بڑی اُسانی سے ہوسکتاہے۔ میسنے کہا می نہیں سنگریہ۔ میں فائدا ك وقت سے درآج تك المنظ ليدكون كوكى اكوئى مكان ياكوئى رسين المارا يتي لائى -كاي ميراس وتمت بي اى سى ايري سوسائر عام بو يى تقى اوراس كے ميريذ والے مركاري للانین کو بداط فیتا وئے گئے تئے میرے یا کسی وی ایک بداط تفاجس برلعدی ہی

في ايك حيوظ اساركان بنايا-

سله راتماس واند کاگواه بید کیونک سراسی و قت جب نورجهان نے یعنی خال کو نون کیا اسٹیشل اُدائر کیر کے کرے میں موجودی ۔

جساكي يبط كرجكا يون ر

جزل برزاده جنیا ایوب خان کے زماسے میں دل کادورہ بڑا تھا۔ ایوب فال کے حکم برجی ۔ ایک کیوبھیج دسیقے گئے تھے ۔ مگریکی فال سے اکسے کے انہیں پھرابوان صدرمیں دالیں بلالیا تھا۔

شایداس کی وجہ یہ بھی کریخی خاں کو اس بات کا احساس تھاکہ وہ دیک نہایت تجربہ کارا ورنما ذی پرمیز کار آفیرین ۔

اس وقت تک بہت سے بنگالی افدان موجود سے اس زمانے میں ایک بنگالی جوائث میکرٹری اشرف الناسے ۔ ایک روزوہ الوان صدر آئے اس وقت ہماس واجی سیکرٹری اشرف الناسے ۔ ایک روزوہ الوان صدر آئے اس وقت ہماس واجی سیکرٹری اللازم ن تھے۔ انھوں نے الن سے میرا لقارت کرایا اور کہا کہ یہ قائد النظم کے ذمانے سے بہاں کام کردہے میں ان کو برائے کا غذات و غیرہ کا جس قدر علم ہے کسی اور کونہیں ہے۔

جے میں کسی برائے کا غذیا فائل کی ضرورت پڑتی ہے توہم ان سے رقی کا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ توہم ان کی وجہ سے بیج گئے دور نہ بڑی کو بٹر ہوجاتی۔ ہی ایون کہ دیوب خان کے ذیانے میں کچھ اہم کا غذوت کی ضرورت مین آئی سب دوگوں نے تلامش کئے ، مگروہ نہیں ملے۔

ہوتے۔ جب وہ کاغذات مل گئے اور ابوب فال کے باس کھی وینے گئے تواثر صاحب فے جھے سے کہاکر آپ استے برانے آدمی ہیں اور آپ کواس قدر باتوں کا ہے تو آپ ایک کتاب کیوں تہیں تکھتے۔ یکد الفول سے جو جملہ استعال کیا وہ یہ تھا۔

You are an institution by yourself

ان کامشورہ تو دیجھا تھا۔ مگر ہیں نے ان سے کہ ہیں سرکاری ملازم ہوں ہیں سرکاری ملازم ہوں ہیں سرکاری داؤہ ہوں ہوں ہیں سرکاری داؤہ ہی دسیمی مسرکاری دائے ہی دسیمی میں باندھی یہ میں باندھی ۔ میں باندھی ۔ میں باندھی ۔ میں باندھی ۔

جيد دين رئيا ترجوليا تواسلام آياد مين ديک روزت بهاب صاحب سے ملا انہوں من بين بھر سے بي زيادہ وقت گلا است بين بھرسے کہ اکر زبری صاحب آیا نے بینی بھرسے کہ اکر تربری صاحب آیا ہے تو دیوان صدر میں بھر سے بی زیادہ وقت گلا احد بینی بین برائے ہے آیا ہی بادر استین کرد کھام میں اور بھر تھے تو اللہ اور بہاں بھر جی اللہ میں اکیدا دہ بہاں بھر جی اللہ دیری کا تعاون حاصل ہو گیا ۔ اور برکستاب ونہوں نے تصنیف کردی قرید قوج بار موقع تھا دیری کا تعاون حاصل ہو گیا ۔ اور برکستاب ونہوں نے تصنیف کردی قرید قوج بار موقع تھا

مزاسے موت بائے واسے تمام فحر موں کی فائلیں جرنسرل کی خاص کے باس رن کے احکامات کے بیچی جاتی تقیس

اس کاطرنق کی اور پر مقاک وه قالکین پیلے مرسے پاس آتی تحتیں اور مرکسی پر جو تجویز آتی تھی میں اس کا ایک صفحہ کا خلاصہ تیارکر تا تقاا ور تعبر کیئی خاں کو بھیج وی جاتی تھی۔

جن معاملات میں کی فی ان کو کوئی دلیدی ہوتی تھی، می کا تحلاصہ وریس آجا آ تھا اور اس کے بارسے میں دلاور صاحب کے مشورے کے مطابق دوبارہ خلاصہ تیار کہا جا تا تھا۔

شیمان کی اس حرکت پربہت عصد آیا اورس نے انھیں ایک ڈانٹ بلائی اورکہا کہ آب اس وقت میرے گھر پہنے ہیں در نہیں آپ کے ساتھ باسلوک کرتا ۔ انھائے یہ لغا فربہاں سے اور نے جائے ۔

ان دون میری بی شبنا: میرے پاس آئی ہوئی تھی ماس وقت اس کا بچه مع کون ہوا میں اور سے ہاس کے سوسور و بیرے دو وضا میں اگر اور میں آئی ما بہم ہوگ کرے سے اٹھی کر باہم آئے تھے اس نے سوسور و بیرے دو وضا میں اور کیا تو بیٹے تم مشائی کھالینا " میں نے علوسے کہا والیس کر دویہ مدیب اور کھا اور کہا تو بیٹے تم مشائی کھالینا " میں نے علوسے کہا والیس کر دویہ مدیب اور طوائن کو کہا میں کی جیب سے نو طوائن کا کر کہا ری میں بھینیا کہ دیئے اور طوائن کر کہا " میوائے ان نو وائی کو اور خوائن کر کہا " میوائے ان نو وائی کو اور خوائر آئندہ اس فسم کی حرکت نہ کریں دور نہ ۔ ۔ ۔ " افر نو طائل کر منہ نو کا لئے ہوئے دو تہ تھی دالیس جلاگیا۔ ویکھ دور نو جا کر ہی کہ میں ایس جلاگیا۔ ویکھ دور نو جا کر ہی نے اس کی مزا ہوئی تھی اسے کورٹ سے میصائنی کی مزا ہوئی تھی اسے کورٹ سے میصائنی کی مزا ہوئی تھی اسے میں جزار دی کے نوائل کی کھی دائے میں کورٹ سے میصائنی کی مزا ہوئی تھی کر دی اور اسے میصائنی کو گئی۔۔



## ووالققاعي المطو

جناب بين ولادت درجنورى شهر كوصيح تقريباً مهري شهرالا كارد مين بوقى يصده فاردان كا تعلق دا مين بوقى يصده فاردان كاراجيوت خاندان سے تقا۔ ذوالفقاد على عبوشاه نوازميش كارون في المعلق والمعين عبوشاه نوازميش كارى تعاوى كى دومرى بيوى فورشيد بين كي بينے بينے تقے جن ميں شام نواز مجھونے عبت كرك شاوى كى دومرى بين اورى كى تاوى المعلق الماس ميں موقى واس سے قبل جبكه ذوالفقار على ميں تولى عرب الماس الله تقى دوالفقار على ميں تعليم ماص كرنے تھے كدان كى شاوى احرفال المعرف كا حرب المحال المحق المعرف كا حرب المحال المحا

مرسم راه الماء كوجذاب عيثواور مخرمه نصرت معيثو كي شادي بيوكني. حذاب عيون في قالون كالبيشه اختيار كهاا ورسنده يجمع و في موكها ي امعة

جناب مسونے قالون کا پیندافتیارکیاا ورسنده کے معروف وکیل رام بند ولنگول کے اسسٹنٹ کی حیثیت سے اپنے کیر مرکا آغازکیا۔

عدہ الم میں اسکندرم زرانے جناب بھٹوکو اقوام متحدہ کی جسٹرل ہمیلی کے بارصوب اجلاس میں باکستاتی وفد کا رکن بناکر بھیجا جہاں انہوں نے جارحیت کے موضوع پرٹری مدلل تقریری ۔

فردری شهه او می ده الوب فان کی کا ببینه میں وزیر تجارت مقرر ہوئے بعدیں وہ وزیرِ اطلاعات ، فوی تعمیراور اقلیتی امودِ تقرر مہوستے ۔

مسلندا و کے الوب خال کے بنائے ہوئے دستوں کے ماتخت جب نئی کا بیز بنی تو اس میں مسر مجھ واپندھن یا فی ا ورقدرتی وسائل کے وَدَبِرِ بنا و بیٹے گئے ۔ محد علی بوگرہ کے انتقال کے بعد جناب مجھ و دربرخارج ہوگئے ۔

بہات سبابی نوگ جانے ہیں کہ جب اور اور بار در منان کا ور مبان اختان کی جنگ جور بہت کے در میان اختان کی جنگ جور بہت کے خری د لون میں صدرالوب اور جناب بھٹو کے در میان اختان ان میں میدا ہونا متراع ہوگئے تھے جالانکہ ترائع میں مجبو صاحب کے ایوب خاں سے بہت ہمرے مہام سے بہاں تک کہ جناب انبط انہیں ویڈیٹری کہتے تھے۔ ایوب خاں جنگ کے تقامنوں کے سامنے بہت اور ب خاں جنگ کہ جناب انبط انہیں ویڈیٹو صاحب سیکیوریٹی کوشن میں ہندور ساان کے سامنے بہت کے باتس کا ایسے نے۔ مگر کھٹو صاحب سیکیوریٹی کوشن میں ہندور ساان کے سامنے برارسال تک جنگ کرنے کی باتس کا ایسے نے۔

آخر سالاستمبر کو جنگ پینری کا علان ہوگیا۔ اس کے بعد ہی روس نے یہ طے کرا دیا کہ جنگ اورکشمبر کے متعلق معاملات کے سلسلے میں پاکستان اور مبدوستان کی بات جیت شفند میں کی جائے۔

ابن دلون ویت نام کے مستلے برروس ا ورام دید ایک پالیسی پرمتفق ہوگئے تھے۔

اس نے ایس میں وخل ہیں وسے در ایس میں اور مجادت میں کستیدگی دہے کیونکہ بیان کے مفاوی بہتری ہیں تھے ہیں کا در ایس میں استان اور مجادت میں کشیر کا دامنح حل چا ہتر شقے ہے کا در ایس محادثی صحافی در گا داس نے اپنی کتاب انڈیا فرام کرزن ڈو نہرو " میں تھا ہے کو در ار است خارجہ ذوالفقار علی بھوٹے اعلان استان کی کو سویت مودہ پر بہت سے اعتراف کے اور است میں تاریخ کی کوشش کی بہاں تک کراچی سافال نے اپنے ہاتھ سے دیکھ دیا کہ دولوں میں تاریخ کی کوشش کی بہاں تک کراچی سافال نے اپنے ہاتھ سے دیکھ دیا کہ دولوں مالک ایک دوسرے کے کو خاب بھوٹے نے اس مودے کو حالی سوویت حکام کی طرف ہوئے ہوئے اور انہوں نے دیکھان کیا گھوٹا سی سے مثا دیئے سوویت حکام کی طرف ہوئے ہوئے اور انہوں نے دیکھان کیا گھوٹا سی سے مثا دیئے سوویت حکام کی طرف ہوئے ہوئے اور انہوں نے دیکھان لیا گہ جناب بھوٹی کو دارد و در برفاری حکام اس بر بڑے تھوٹ و دارو و در برفاری

تخاب معطوکار ویداس بورے علی سے جارہ کاندا ورافسروہ رہا" ہی معاہدے کے بعد خاب معطوا ورصد رابوب خال کے راستے عدا ہوگئے۔

"اسلام" آرمی امریکی میں مکھلے کر ممتنا ذفلسفی پرٹر بینڈرسے ایک مفعون پرٹون میں اسکا کہ یہ معنون پرٹون کے مامل جست میں اسکا تو کی روایت کے دیڈر میں جس کے حامل جست محدظی بینا ہے تھے ۔ ایسال سے متعددالیتیاتی الدکھیونسٹ ممالک کے دیڈروں کو خطاط مکھے کہ دہ جناب میں وکی مدد کریں ہے۔

مكومت سے ملی میں دن بدون اس معنوى مقبوليت توام میں دن بدون رطعت كي دون

جناب ببٹونے اقتدار سبھا ہے کے بعدا ہے اسطان میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ مثلًا المظم وَلِیْنَ جِلندن عِلے گئے تھے انہیں والیس بلاکرا بیا بلائیو طب کے شری بنایا۔ ان سے بھٹو صاب کے گہرے مرائم تھے۔ میں نے اکثر انھیں ساتھ ساتھ لا ن میں مہلتے ہو کے دیکھا ہے کہی کہی کھٹو صابعہ ان کے کندھ پر ہاتھ دکھ کران سے بات جبیت کرتے تھے۔

شروع شرع میں اعظم صاحب نے اسات کے ساتھ صفحت رویہ رکھا کرجب اس بات کا احساس ہوگیا کہ کام تو اپنی لوگوں سے لینا ہے یا در انہیں کے ساتھ دن رات واسطار ہے گا تو بھیران کا انداز مدل گیا۔

چود مری مفتل این پر نیز ایسید استی جوکه مای روط پر تفی میں قیام پذیر تھے اس کی دلوار پر کسی نے شرادت سے سکہ دیا گرچ دھری ففل الما کور ہا کرد " چونکہ پر بیز ایسید استی میرے آمنس کے داست میں پڑتی تھی اس ہے میں نے خود مجی یہ مکھا دیکھا ہے کید بات چود حری صاب کے اسٹان نے ان کو بٹائی سے اپ پر سن کر وہ مسکوائے اور میجر ڈپٹی کھٹے نہ سے کہ کرد لوار کو خوکا طور میصان کواد باگیا ہے

مجنوصاب المين ذاتى ملازم حس كانام ورقد مغل تقالهذ ما تق ي ترتي وه لورا

کنا ہے نہورتھا۔ اس کا بہت انراضا کے کہ دوان کا بہت پاتا کا دوائی اس کے استارش ہی انہا کہتا تھا۔
اور وزرائے الل سے شیبینون پر بات کیا کرنا تھا اور کھی کھی کسی کی سفارش ہی کہیا گیا تھا
جین ذلانے ہی جو معاجب کی بر بڑائی تھی کہ دو افیوں بھوٹے ہیں اور انہیں اینا پرسن بالیا ہی نہا کہا کہ بالر بالالیاسان کے کھالے بیٹنے کا انتظام میں ایوان معدر سے ہوتا تھار جو معاجب ن بالر بالالیاسان کے کھالے بیٹنے کا انتظام میں ایوان معدر سے ہوتا تھار جو معاجب انتہا کہ بہت فیال کرتے تھے اور تمام احکامات انہی کو کھواتے تھے معدوما حب انتہا کہ بہت فیال کرتے تھے اور تمام احکامات انہی کو کھواتے تھے معدوما حب انتہا کہتے اور زاج میں کواس وقت تک کرئی ہی تھے تھے انتہا کہ انتظام کی ایوان میں اور انتہا کہ بہت فیال کرنے ہیں کہتے تھے ۔ مثلًا جزل روضا کو جنوبی وزار متفارہ میں کہتے تھے۔
مگر دلیات میں تو میں کو میں کا کہیں موٹو صاحب کے پاس آباتو امنوں نے اس دیا تو امنوں نے اس کہا تو امنوں نے امن

تنگر کا ایک کارخار نظام گرفت کے سلط میں ایک فاسل وقت کے وزیر مالیات واکٹر مہتر صن نے انفیل میں ہیں۔ یکس کافی دن سے چل رہا تھا مگر کا دخاتہ قام مہیں ہوا نفیا اور دبر میر دیر میور ہی تھی ،اسے دیکے کر معیل مساحب کو بہت خصرة یا اور انہوں نے اس فائل میر لکھا

I am not Khwaja Nazimuddin who could be befooled like that. Let me know the exact that when this will will be comissioned.

یہ بربالکس لکھ کرفائل ڈا آفر میسترصن کو والیں ہیج وی۔ تصطوصا حب کو اچھا مہاس ہینے کا مبت سنو ق تھا اور وہ بھیشہ بہت اچھ کرائے ہا کرتے تھے۔ان کی دو مری طری خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے اشاف کا بہت خیال کرتے تھے۔ جر زمائے میں اسکین ہونے والا مقانو اسٹنا ف کو بہت رات کئے تک کام کرنا ہو گا تھا۔ جن اوگوں کو رات تک رکنا ہو نا تھا۔ ان کے لئے برائم منسطر کا دس کھانے کا انتظام کیا جا آیا تھا۔

ان کے اس سکرٹیرسے ہیں بٹھا نے کی خاص وجہ بینتی کے مجھو صاحب جا ہتے تھے کہ ان کا سارا کام خو دان کی اورافعن سے مدصاحب کی نگرانی ہیں ہجو۔ ان اوالیس وطی کی نگرانی اورائی اورائی اورائی سے مقاحب کے نگرانی اورائی اورائی اسٹین اسٹینٹ کی نگرانی اورائی اورائی کے لئے بھوصاحب نے تمن صاحب کو مقرد کی ہمتا م رکبوٹی اصفی سعید فار ہوسٹی کی آئی تھیں ۔ بھروہ انھیں تمن صاحب کے پاس بھیجے تھے اور دہ بھر مجھوما کو میش کرتے ہوئے۔

ا بكر دوز تمن صاحب نے مجھ بلایا اور دیوجیا" زبری صاحب كیا آب نے مجی

الله مي يصاب

میں نے کہا ۔ جی ہاں بیں نے سلم ہو نورسٹی مسٹی بائی اسکول سے میراک کمیا تھا۔ " انہوں نے مین دریا خت کیا۔

یرسن کر و عربت نوسش ہونے اور کھڑے ہو کر بھے سے گلے طے اور کہنے لگے کہ اسی سال ہیں میں میں اس اسکول ہیں بڑھتا تھا۔ بھر ابنوں نے علی گڑھ بیزیورش کے وائس جا ان کے اسی طالع صنیا والدین جو میرے اور جمیل زمیری کے عزیز تھے کے بارے میں یوجھا۔ بلکہ و دان کے سینے جو نواب میاں کہلاتے تھے ان کے بارے میں یوجھے دیے۔

تمن صاحب مجھ پر بہت مہر ہاں تھے اور میرا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک، وزا ہوں نے مجھ سے بچر جھا ، آپ کے تمام رہ شہۃ دار قد علی گواھ میں پڑھنے نے بھرآپ نے میرا کرکے بعد دہاں یو نیورسطی میں داخذ کمیوں نہیں گا "

ين نے اس بايا

من صاحب زبرى فاندان كربهت مصافرادس واقت تمع الخول في معالما

ٹررا قرنے ہی اس کالے سے بی اے کیا اور ہیل مری ہوسٹوں کے اس کرے ہی مقیم رہا حیس می ہے ۔ سے بہتے میرے مادور مرت حین زیری رہا کررتہ تھے۔

Provisional allotment

وے وہاگیاتھا، یہ قطعہ ارائی والمرئیوان سیما کے بیام بھی تی ہوتیں ہیت مہمی ہے۔ اوراگراس کا قبصہ نے بیاتی والم کی کھوائی ہمت مہمی ہی اوراگراس کا قبصہ نے دیا جاتا تواس کی معرانی بہت مہمی ہی ہے اوراگراس کا قبصہ نے دی ۔ و مکسیس کا تی ون تک میلا اربا ہے۔ ہما یہ ایسے سب وکوں نے مشاول زمین کی درخواست وی ۔ و مکسیس کا تی ون تک میلا اربا ہوئے اس معاملے کیا فیصلہ ہونے سے بہلے مارٹ والماء لگ کیا اور وہ معاملہ می ختم براکھا۔

البية جن لوگور كواسلام آباد ا ورلا موريس رمينس از طر مولى منبي

ده فائد عين ريد.

چونکہ مارکٹ میں کارٹیاں بہت مہنگی تھیں اس نے معیقوصا حب نے بہت ہے افران کو کا اللہ میں کا دوایا۔ گراف کو کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کا اللہ الحکم کے گاڑیاں کے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کا اللہ الحکم کے بلاگا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کا اللہ الحکم کے بلاگا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کا اللہ الحکم کے بلاگ میں فرو فت کرویں میں نے کوئی برصف حاصل مہیں کیا۔

می می است کے علم ہے کہ بعد میں جب حیزل صنیا والحق احتدار میں آگئے توان افدان کے علات الحائز مشرع ہوئی ہتی گرچ نکنان میں سے زیادہ ترکو یا توملان دست سے نکال دیا گیا تھا ایا وہ تعود مہور المر میرون ملک چلے گئے تھے اس کے معاملہ آگے تہیں بڑھ سکا۔

سيستويسا حب كى يا د واشت بهت اجهى تنى ده جس كارت ديهة سامة كام كرية وانول كو

بنیم آج کے تھے را محارت اگر اپنیم کمی سے ٹرکایت ابوجاتی یا کمی کی کوئی بات بری لگی تھی ہے۔ اسے بھی وہ فرائوٹن بنیس کرتے تھے اور آسانی پیے موان ابنیں کرتے تھے ۔

ائ کسلے میں فیے ایک واقعہ کا علم ہے جواس و قت اطامک افری کیشن کے جڑیں آئی اپنے عثانی نے تبالی ا

ایک مرتبرکناڈاک وزیراغظم شوڈو (جومٹانی کے کلاک فیلو تھے) اسلام آباد آہے۔ تھے ای زبلنے می کناڈاکی املادسے کا جی میں ایٹی بحلی گور (KNUPP) سیار کیا گئی تھا۔ مثنائی صاحب نے کہا۔

" بین نے یہ مونی کرکہ وہ امسالام آباد آن سے ہیں انفیس کرائی آنے کی دعوت و بیری اور کہا آب ( عصوب کے کہا کہ وہ اور کہا آب ( عصوب کے کہا کہ دہ اور کہا آب ( عصوب کے کہا کہ دہ کہا کہ دہ کرائی کا بیدوں کے کہا کہ دہ کرائی کا بیدوں دورہ بالکل بخی رکھنا جا ہتے ہیں اسکوسرکاری مذہبایا جائے۔"

عنی فی صاحب خان کے لئے معدد کے ایک ہوٹس کی جیمت برق نز کا انتظام کیا جس میں مرت اپنے گھر کے نوگ اور میند دومت مزوتھے ۔ البتہ سیکورٹی کے خیال سے و ہاں کچے سیا ہیوں کی طیوٹی مگوا دی رائبن بات جیب ناسکی اور سب کواس کی اطلاع ہوگئی یہیاں تک کر گور تراوہ جینیت

منسٹر سندھ کو تھی اطلاع ہو گئی۔ ان لوگول نے پرد ٹو کول کا خیال کرے اس ڈزرکو سرکاری بدلایا۔ بہرطال ڈنر ہوگی معتمانی ساحب نے طروط و سے بہت معذرت کی۔

> بھٹوصاصب س زمانے میں فارن مفطر منے۔ عثما تی صاحب نے بتایا۔

" بعد مين مين مروس سے مسلحدہ ہو كرا مريخ ميداكيا اور وہاں ايك يو نور طي بي بر معانے كا \_\_

الجدوص بعدجب معظوصا حب وزراعظم بن مك توايك مرتبه ودام ركيك دوك ير

تئے بیں یہ موج کرکہ میرے ملک کا در مرافظم آر ہاہے بیں بھی ایر بورٹ بہنج گیارہ ہاں ان سے ملاقات ہوئی بھر دند کے ویکے بوگوں کے ہماہ بیں ہوٹی جیاں وہ مقہرے تھے۔
میں باہر بیٹے کرکچے دیرانتظار کر آر ہاکہ وہ شاید مجھ سے ستا جاہیں مگرجب اضوں نے میں باہر بیٹے کرکچے دیرانتظار کر آر ہاکہ وہ شاید مجھ سے ستا جاہیں مگرجب اضوں نے مہیں بلا بیان میں تھا اس مے اسابیت اس میں شامل مہیں تھا اس مے اسابیت اور شاہد میں شامل مہیں تھا اس مے اسابیت اور شاہد میں شامل مہیں تھا اس مے اسابیت اور شاہد میں شامل میں تو نون کو اور در کر اور در کر کہ کر جیلاگیا کو اگر وہ تھے بلا تیں تو نون کو اور در کر اور در کہ کر جیلاگیا کو اگر وہ تو نون کو در در در اور در کہ کر جیلاگیا کو اگر وہ تھے بلا تیں تو نون کو در در در اور در کہ کر جیلاگیا کو اگر وہ تھے بلا تیں تو نون کو در در در کر در در کر در اور در کہ کر جیلاگیا کو اگر وہ تھے بلا تیں تو نون کو در در در در کے در در در کر در در کر در در کر در در کر در در کر در در کر در در کر کر در کر در کر در کر کر کر در کر در کر کر کر در کر کر کر در کر کر در کر کر کر د

میں گھنے گزرنے کے بعد اسوں زمی طلب کیا برسیکر شری نے ایکن جت ایا کہ

وہ چیے ہے ہیں۔ انغیں یہ بات بہت ناگوارگزری بہرطال اہنوں نے مجع بلوا یا اور فیھے ملاق ہے کی رکی نی دیرا و معراد معرفی یا تیں ہوتی رہیں ،امی دوران میں امہوں نے مجھے سے کہا مطر عثمانی آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے طرود ڈوکوکلائی ماعوکرکے انھیں ڈرنر دیا تھا ،گر مجھے

معور نہیں کیا تھا۔
جور نہیں کیا تھا۔
جور نہیں کے انہیں بتایا کرمطر طرو دولائی کے اس دورے کو بالکل پرائیویٹ رکھناچاہتے
سے مگر بات اختا ہوگئ بیں نے ہسلام آبا دھے کس کو بھی معو نہیں کیا تھا۔ اس دقت بھٹو
صاحب کے چہرے پر طرے ناگواری کے افزات تھے۔ انہوں نے تلنح کہی بیاکہ بہرحال
میں فارن مغیطر تھا اور آپ کو بروٹوکول کا خیال رکھناچا ہئے تھا۔ اب دقت گزیریکا
تھااور میں طازمت جور کرامر بجہدا آیا تھا۔ اس لئے پہات ختم ہوگئی۔ میں نے طازمت کیول
جھوڑی یا علیادہ قصر ہے۔ "

م جناب معبط بكت ان بي اين براس بم عصر كو الفراد ى طور بر ليدى الم حافت تق جن كى

ئديد واقد آل تباعثانى فدام كوفود سناياتها-

كون معى معاشرة المن ياسياى المريت تقى و ده اليست افرادى تعنيم مشجره انسب اول فرد مرفع ع دورى طرح باخرر بنته تعيد :

ان کی شخصیت بڑی سخورت تھی ماور رہان وقام بڑار وال تھا۔
یشنج دقارا جد کا کہنا تھا کر جناب بعبطی جس سے بھی متنا تربوتے ہیں وہ اس کا اظہار مرطا کرتے ہیں۔
ا ہنوں نے ہست سورج بچار کرکے ملک میں مختلف ہفتے منانے کا انتظام کرایا ہوب مرکس
دیک منایا گیا اس وقت امنوں نے تھام اسطاف ممران کو ایک بارٹی دی اس بی ابنوں نے ایک
مقر تقریر کی اوراس میفے کو صانے کی عزورت اور انہیت کو اجا گرکیا ۔ اسطاف کے کام وقیت
بھی کی اور جا گریڈ کے کے افران کو ایک ما وکی تنخواہ تعلی دورت و سے کا اعلان کیا ۔
بھی کی اور جا گریڈ کے افران کو ایک ما وکی تنخواہ تعلی دورت و سے کا اعلان کیا ۔
جزل منبید الحق کے افران کو ایک ما وکی تنخواہ تعلی میں وصاح کے دریا اور کی کھی

حزل ضیدا لمن کے اقت ارمی آجائے کے بعد افضن سیدصاحب کوید ایمانی کے ایکیس میں مبتد کر دیا گیا تھا۔

دس کی فعید ایر بیده که دروصل افعیل سید مداوی و سارت لارسگینه ما در سال ایرسگینه می از ایران ایر

ریٹا ٹرمنٹ کے بعد جب میں کوافی منتقل مجرکیا توایک مرتبہ میں ان سے ملینان کے دخر ا کیا۔ وہ یہاں بی می می آئی ڈاؤ ٹارٹین میں سیکر طری جو بھو گئے تھے کیو نکر حسن ماری صا سے ان کے بہت اچھے مواسم تھے۔

مع ال عرب المن کے ایک مائے۔

ولاور حسن ڈیٹی سیکرٹری نے ان کو میشوا یا تھا۔ وہ نور تونی گیےاور ساری فرم دلاور حسن ڈیٹی سیکرٹری نے ان کو میشوا یا تھا۔ وہ نور تونی گیےاور ساری فرم دلاور حسن وہی شخص تھاجس کو میں نے دلاری ان پر ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ ولاور حسن وہی شخص تھاجس کو میں نے مجھٹو دما وہ سے کہد کرکئی دفعہ ملازمت میں توسیع دلوائی۔ تاصرف یعلی توسیع کے دوران میں ان کو جو اس مے سیکرٹری بنوا یا جو کہ واحد مثنا لیاسے ۔ کیونکہ اصولاً کھی افسر کو بھی توسیع کے دوران میں ترقیمیں دی جاتی ۔

میں نے اسبی بتایاکہ ولادر سن نے بمینتہ لینے ماتحتوں کو کافی بریث کیااد مراہ افران
کی بھیتہ بہت فرث مدک اور ناجائز فالدے اعلائے میں نے اپنیں ایک لطبط بھی سنایا۔
\* شاید آپ کو با وہو کا ایک مجید صاحب کیش آئینہ ہے ایک ووز انہوں نے جھے بتایالہ
ایک داست نقریماً دو نے الہوں نے دلاور صن کوخواب میں دیکھا اور اس کے بعد خوف سے بھرمات
بھر نیند نہیں آئی ۔

دراصی ولادرسن بانی بلا برلینرک ویف تقاه رم وقت عقی سرست تقاه دیلات قانت دیش کرتے رہتے تنفے ران کے متعلق مشہودتاکہ و دکسی رو زمہس دی تو بارمش مرجاتی ہے۔

بهرحال انبوں نے کچھ عرصے فواکھ خوت حین زبیری کے ساتھ کام کیاتھا اور سجونکہ طاکہ عرب کے ساتھ کام کیاتھا اور سجونکہ طاکہ عرب تھے اور ایجو کیٹ اللہ دائز رتھے اس لئے دلا ورسن کارد تیم کی ساتھ قدرے زم رہتا تھا۔ ساتھ قدرے زم رہتا تھا۔

ایک روز افضل سعید صاحب نے آئی ایج قریشی کو احج الدند لی اسط سیکر طیری تھے یا ور مجھے طوا یا اور ہم سے کہا کہ وزیاعظم میا ہے یہ بہریکدان کی صاحبزادی محترمہ بہ تظیر محبط برائم شمطر سیکر طربیط بی مبھیں اور کھیے کام کریں ۔ تاکہ تغییں تخریب حاصل ہو۔ دلذالیک کمرسے کا ان کے لئے انتظام کرنامے پھرکرہ ایساہوناچا میتے جی میں برطرح کی سیکیوں ٹی بھی ہو۔

مگردفت یه تفاکه اس وقت سکر بنری می کوئی کمره خالی نهیں تھا۔ قرلتی صاب نے محصر سے دائے سے دائے وقت اور دہ بہت اچھی طرح مزین مجی ہے مزیزاح دھاجب دور می اکا کیک کمرہ ہے اور دہ بہت اچھی طرح مزین مجی ہے دہ بیاں تو بہت ہی طرح مزین مجی ہے دہ بیاں تو بہت ہی کم آکر میں تھے ہیں۔ زیادہ تر در دارت خارج میں ہی اُ بہنے کمرے میں میں اُ دہ تعلیم کا میں کے اگر میں تا ایک کمرے میں اُ استعاد کا دیاں تعلیم کا میں کہ اُکر میں اور دہ میں اور دہ میں اور دہ میں اُ استعاد کا میں کے دارت تعلیم کا میں کہ اور دہ میں اور دہ کر میں میں اُرسی کے دارت میں اور دہ میں میں اُرسی کے دارت میں میں اُرسی کے دارت میں اور دہ میں میں اُرسی کے دارت کے دارت کے دیاں میں میں اُرسی کے دہ میں کہ میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے استعاد کی دہ میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے استعاد کی میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے دہ میری کے دہ میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے دہ میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے دہ میری کے دہ میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے دہ میری کے دہ میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے دہ میری کے دہ میری یہ تجویز منظور ہوگئی کے دہ میں کے دہ میری کے در میں کے دہ میری کے دو در میری کے دہ میں کہ میری کے دی میں کے دہ میری کے دہ میری کے در میری کے دہ میری کے دہ میری کے دہ میری کے در میری کے دہ میری کے در میری کے

سکور کار افغال می گئی دوه کرو بهرسب نے دیجھا اس کرا ان بین تعظیمی بہت بدیلی کے مورزاحد صاحب کے اس کی ان بین تعظیمی بہت بدیلی کے مزود ت تقلیمی دوه کرو بهرسب نے دیجھا اس کے ساتھ ایس کے ساتھ ایس کے باتھ سیمی تھا۔ اور ساتھ کی مزودت تقلی دوه کرو ویسے بڑا موزوں تھا ،اس کے ساتھ ایس کے باتھ سیمی تھا۔ اور ساتھ بری کی کا کرو بھی اور انتظامات سے مطمئن ہوگئی تھا۔ ایک دوڑا تھوں نے یہ کرو خود می اگرو بھی اور انتظامات سے مطمئن ہوگئیں۔

به ماری به بات چیت ، بولائی منت او کو بوئی متی گریشتراس که وه اس کمریدی اگریشتر اس که وه اس کمریدی اگریشتی ه جولائی کومارنزل لاء لگ گیا۔

وقت اور تاریخ جسے طلامہ اقبال نے قیمت کہا ہے تج بہ جیزہ یہ اس وقت کی اسلوم تفاکہ بے نظیم اسلوم تفاکہ بے نظیم اس مجور تے سے کورے میں مذہبی اس کی معنی رکھتا ہے۔ ان کے لئے تو تفنا و قدر نے کھوال میں موج رکھا تھا۔ وہ کمرہ انہاں کے مخصوص کمیا جاچا کھا جس میں وزیرا نظم خود بیٹھے تھے۔ قدرت کے کھیل عجیب ہیں کہیں کو بیتر نہیں ہو تاکہ اگندہ کہیں ہونے والدے۔

يس بهان ايك عبيب واقعه كا وكركرناج استايون مارش لاو لكف سے تسريبًا ايك اله

پیٹر میں ایک روز افضل سعید صاحب کے بیالے کے پاس بیٹھا مقا، البول نے مجھے ہتایا کہ حزل صنیاء الحق کی ایک الحظ کی معذورہے ، عرب نے تو یہ بات کیمی نہیں سنی :

اس برانفوں نے جے بتا یاکدان کی ایک ہوئی کل ہی بھٹوصاحب کے پاس آئی ہے جس میں مکھا ہے کہ وہ اپنی معذور بیٹی کا مطاح مرکاری خرج برلندن بین کو ناجلہتے ہیں۔ ساتھ اس کی والدہ شفیع صفیاتھی جائیں گی اس کی اجازت دیدی جائے۔

اورستم طریقی دیکھنے کرجس وقت ارتشال لارنگا۔ اور حبث رل صیا رسینے
میٹوصا حب کوقید کردیا۔ اس وقت ہیں جنرل ضیا رکی بیٹی زین اوران کی بیگم
مخرف شفیف منیار مندن میں۔ اور اس کی کا علائے سسر کاری خری پر
مورا تھا۔

یں نے بہتے و کرکیا تھا کہ مبولو صاحب و فرتر میں رات تک بیٹے فا ملیں و کھا کہتے ہے الم است کے بہت محنت کرتے تھے ۔ انھوں نے م اور ہ جولائی کی درمیانی سٹب کو مجا ای طرح کا م کیا ہے ۔ بلکہ مارٹ لاورگ جانے کے بدر بھی حب کا ان کو علم جوج پکا تھا وہ کام کرتے دہے ۔ اس و قت ان کے ہائی بھالنی کی مزا بیانے والوں نے کئی کیس تھے ، انھوں نے ان سب کی میا انسی کی مزا میں مدل و یاتھا ۔ کو علم قیدگی مزامیں بدل و یاتھا ۔

يهال مبى ديى قصنا وقدر كامسئلاسلىن أما تاب. الفول فى كولول كوليد لينولو قلمت مروار يبني سه بجاديا مگرخود إن كى قىمت ميں وہي بېني لكوالقا جس كے فيلى كي مذكر كما

ور بانظرم بالا جون معالم كورية والدس بعالني في كونفرى بين الماقا

ى توجاب بيشو في مكرات يوف كيا

" وی اب تاریخ این استان استان ایسی استان ایسی کند از الایکونگر تا به برس کی این شده در مرس کی این شده در برس ک جماعید المولا نیز برای الایک این برای کونگری می به بینی کرد کاری بریکه این ان تاریخ می می برای این استان استا شرع از می بین می که این کرد اسکیت این می مشرکت که این و که میده کاری برای بیات تسی سال مقر که میشکد الله این این از مرفعهای این

ا پرین میں جب جناب بھٹو کو بھائنی دی جانے والی تقی ان کی بیگے تھرت بیٹو اور از میانظیر بیٹو کو نسبیالہ رابیہ طبیا و سی بیانظر بند کر دیاگیا تھا۔ یا سر ایر میں کو ماں بیٹی کو

جناب مبوسة فرى الماقات كالع فيفاف ين الماكيات

اس موقع برگرتر بن فیکری فوائش تی که دوا پین عظیم باید کا الوداعی بوسر سال کیس کیکن نیچ میں آسمی سالاخیں حالی متیں انہوں نے جیل میزید الدول بار محد سے کہا ، بلیز در وازہ کھول دیں ۔

I want to kiss my father

لیکن یا فرد بیبور تھے۔ وہ الیا بنیس کر سکت تھے۔ جمل کا انتظام اس وقت میکیوٹی کے تقت تھا۔ اس ملاقات میں بیٹم نفرت جیٹوسے خاندانی مسائل اور محرصہ نظر میٹوسے قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بات جہیت ہوئی۔

ید ملاقات تین گفت جادی رسی شام کو تقریباً ساڑھے پاپٹے ہے ، ان خواتین کو دو بارا وائیس سہالہ کیمپ سنجادیاگیا۔ مرکاری اعلان کے مطالب جناب بیٹوکواسی رات فورٹرہ مجے بھالنی وے دی گئ۔ تاراکیت نے بیور دیایا۔ فاکٹر اصغرعلی ان نے موت کی تصدیق کی بلیکٹ ارنت پردین سیر شده فی بار محد نے حب مول اکھا " مجرم کو بھائنی بردیا کر مارو باکیا"

بیر احد خال محرط بط نے اس بر ما بیری و مخط کئے۔ مولوی جات محد نے بین کو منس دیا اور فاق فرطی بھید قریش نے جا ب معطو کے جین میں موجودا آتائے کو اپنی تحویل میں ہے لیا۔ اور فاق فرطی بھید قریش نے جا اب معطو کی اس کو کڑھی خدا کو تن کے نئے روانہ کو باگئیا۔ معطو صاحب نے لیے دورا قدار میں جو سب سے بڑا کام کیات ید وہ شکہ تھو تا تھا میں والیا کی جیسین ہوئی ڈیین والیا کے ایک اچھے بیا متا ہونے کی میس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہندوستان سے اپنے علاقے والیس لئے ہوئی دلیل یہ ہوئی دلیل یہ ہوئی والیا کی جیسین کو کو کرک تک کھیا۔ اور اور دین فوجی کیون کو گام ہے ہندوستان میں ہزار فوجوں کو کیمید و میں دکھ کرک تک کھیا۔ اور اور دین فوجی کیون کی کون کہ قام ہے ہندوستان میں ہزار فوجوں کو کیمید و میں دکھ کرک تک کھیا۔

گرجی و میمی می ایک ندایک ندایک نربردست فعطی کرتابت و می میشوصا حب مے کا گر و در سمبل کے الیکشن دوبار د کرادیتے توشا بد و داور سی زیاری سیٹیں ماس کرلیتے اور نو سیاسی پارطیاں مل کر سی انہیں شکست نہیں دے سے تھی تھیں ۔ ال کی دو سمری فری شعطی اپنے اپ کو نوچو قابل نتو کہا کی اضیال تھا ۔ ولیسے سی ان سے انسکشن میں کوئی نہیں جیت سکت مقابلی تر معلوم ان کے ذہن میں کہا بات تھی حب کی دوجہ سے انھوں نے نود کو بلا مقابلہ مشتخب کردایا ۔ قدرت اللہ نتیاب نے " نتیاب نامے "میں ایک جیگر لکھا ہے

"ابئ بہنی طاقات ہی سے وہ فیج "آب صاحب" کہد کر مخاطب کمیا کرتے تھے وزیر عظم اور صدر کی حیدتیت سے جی انہوں نے اس اسلوب نخاطب کو بڑی وصف داری سے نبخایا ان کے عوج ہے گئے توی دور میں بہت سے وزیروں اور اعلیٰ افروں کو اکثر بید تشکایت رہی کی کر معبوط حاصب کا بینہ اور دوسری مطینگوں میں ان کے ساتھ بڑی سختی ابدسلو کی اور ہے گئے آبیز روید سے بہنے آئے ایر تراب سے بہنے آئے ایر تراب کے ایر تراب کا بینہ اور دوسری مطینگوں میں ان کے ساتھ بڑی سختی ابدسلو کی اور ہے گئے آبیز روید سے بہنے آئے ایر تراب ساحب "

تربع بربتیا دیدای افزتک ربایی افزیک بربیده دستود سی کا یک ناول سے اقدیاس نقل کمیاتی از اندیان کی سب سے قیمتی متاع جواسے متی ہے اور ایک ہی باد ملتی ہے ۔ و واس کی زندگی ہے اس کا بنیادی تقاصنا پر ہے کہ وہ اسے اس انداز سے جی کرد کھائے حبس میں بزد لی اور پیطف مانئی کی کوئی نداست موجود را جو رہب انسان زندہ رہے تو ایسے رہے کواسے برمتھ اور تین برندگی اور میری تمام ترق تسکائی میں برندگی اور میری تمام ترق تسکائی کے میری نمام ترزندگی اور میری تمام ترق تسکائی کا درمیری تمام ترق تسکائی کے میری نمام ترزندگی اور میری تمام ترق تسکائی کے میری نمام ترزندگی اور میری تمام ترق تسکائی کے عظیم ترین مقصد کے لئے حرف میونی ہے اور دہ مقصد نوع النانی کی آزادی ہے



جزل محرضياء الحق

مہر ادر یہ جولائی مناف کی درمیانی شب میں جزل صنیار الحق نے مارشل لاونگافیا
ہم معمول کے مطابق صبح الشحاور دنہ جانے کی تیاری کی گریس لینے کے لئے جواسٹان
کارہ یاکرتی تقی وہ نہیں آئی۔ اسی دوران میں ہارے و فرکے ایک چیراسی تے تلیمیون کیاالة
مجھ سے کہا کہ صاحب میں جیل کے سامنے جو کجہری ہے وہاں سے بول دیا جوں ساس سے آگے
فوج کھڑی ہے اور کوئی مجھے ہی میں جانے دے دیا۔

سوائے برگید گرید کے تمام طیلینون کا طرد یئے گئے ہیں ملک مماحب معبلوصاحب محدور اقتدار میں والیس ڈی تھے گر جو نکدان کا تعلق فوق سے تھا شاید اس لئے ان کا فوق کال رکھا گیا۔

اس دوز دفتر میں کوئی کام نہیں ہوا۔ کسی کو کچھ پند نہیں تھاکہ کی کرناہے ۔ کون رہے گا ورکون دنکا لاجائے گا۔ ایک عجمیب سی کیفیت تھی۔

معطوصا حب كوئ ان كے ساتھيوں اور كچھ سياستدالوں كو گرفتار كر عرى بہنيا ديا گيا تھا بہت رقع كے ميپورہ ونون تك مارشل لاء حكام كارو يہ تعبطو صاحب كے ساتھ بہت اجھار ہا مگراس كے لبد حالات بدلنا شروع ہو گئے۔

برائم منظر برطر طام بدل کرجیت ارض الا الدمنظر بطرسیکر برط رکه دیا کیا۔ قبنے فوجی افسان تھے ان کے دفائر کھی عرصے کے لیے ایک براثوط کو تھی میں قام کے گئے۔ یہ دہی کو تھی تھی جس بر بہلے جزل ڈکا خال کا دفتہ تھا۔

بریگیرنیر ملک کا دفتر بالکل میرے و فتر کے سلمنے تھا۔ ان سے میرے اچھے تعلقا ہوگئے تھے کہمی میں ان کے دفتر حلیا جاتا تھا اور کہمی دہ میرے باس آجاتے تھے۔

ایک روزوہ کینے نگے کہ جزل صاحب نے نو عدن میں جوالیکٹن کرانے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کے لبعدا قتدار عوامی نائندوں کو منتقل کردوں گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بیں نے کہا۔

"بات بیہ برگیرش صاحب جو کوئی می احتدار میں آباہے ۔ اس کے اطراف فوشاریا کا کیا انظار فوراً اکتھا ہوجا آلہے جواسے ہزیاغ دکھا کر زیادہ سے زیادہ وقت افتدار میں کہنے کی ترخیب دیتا ہے۔ بھراس کا ذہن تھی اس طرع سوچنے لگتا ہے چاہیے شروع میں اسے یہ خیال نہ ہی ہو۔ اوراسی وجہ سے میں مجتا ہوں کہ نوے دن کے اندر الیکٹن نہیں ہوں گے میں نے اس معاطم میں برنگریش مرصاحب سے بحث کیا و رکھا کہ میں یہ تو ہنیں کہتا کہ وه تو رمال حکومت کری گے۔ البتہ میں اپنے طویل تھرب کی بناء برب عزور کہا گنا ہوں ک يرنومال سي بيليط في والع بنين بير-

مگرده خود می فوی تعید انفون نے میری بات سے اتفاق میں کیا ۔ میں نے کہا میرطال

يد تو وقت عي شائے گا۔ 3

اس كے كھے بائ عرص لبدجب كيرسول افسان الوان صدرت علي و كئے ۔ ا ك كے ساته بريكيد شرصاحب كي جي هي ردى كي-

كوفي جه ياسات ماه بعدده ايك روز مج راوليندى كمعدر كعلاقي مل كا اور فود فه ست كيف الحكاد وبري صاحب شايد آب كافيال ميم عقار أو عدن توكز رهيداب أسده وكيس كتة دن كارولام بعة

الكش ادبار ملتوى كرن كى ديم سے اوكوں نے . C.M.L.A.

مارش لا مكن كر كيم و البدايك روزين قدرت الدُّنْ فهاب صاحب عن سے میری ای وفقیت من ملندان کے گھوگیا توانفوں نے فیجے بتایاک بارشل لا مگنے کے تقریب ينتس روز لعد فيم ايك روز جزل صاحب في الك بلوايا اور وزارت تعليم منطافي كروكامات ويداس واقع كاذكر فهار صاحب في منهاب المعيما ي البول في المال المنك كالتريب المال المنك كالتريب الماليد من المد من المحام المق في المالك طلب كرك وزارت تعليم كاكام منالخ كواحكامات ويديث تكرس في اي مندين العرى اور ریائر دندگی کی آرام پیدی کی مادت اور کچه عرصہ کے لئے لندن جا رائے دوست این كى ميادت كى عذر سيش كية الرك باوجود بعزل منياداللى في عجع والطراعل جواس وتت وزارت تعليم كرسيا فري تصرك بمراه لهذن بعجوا ديار دبان سے واليسي سر معي ميارا لفي صاب غير بات نهي عبلائي تقى عيد تتوليش تؤخرورلائ بوئي مكرمي خاموش عدكان بيدط

کراملام آباد میں بیٹھیار ہا۔ اسی دوران جیب مارش لاوا پڑمند طریشر اور صدر مملکت جزل منباد افتی کوانی مرمن کے نورس فران جیب مارش لاوا پڑمند طریشر اور صدر مملکت جزل منباد افتی کوانی مرمنی کے نورس فران کی شدن کے ایس موضوع بر محرکوئی بات جیموس اور مزکسی صنع کی ماراضگی کا اظهار کریارہ

مطرعوف نے اکھ جونیوں کو تطرانداز کر کے جزل صنیا دائی کو ترقی دی تھی ہولائی
کے افعالب میں خاص کروار جزل جے تی کا تھا ۔ جزل جنتی صنیا دصا حب کے ابتدائی دفعا میں
سے ۔ جزل صاحب نے شرح می ہی سے بداندازہ لگالیا تھا کہ انھیں ویر تیک اپنیا احتدار
قام مرکف کے لیے اسمام کم انعرہ نگانا حزوری ہوگاریوں جی وہ فاتی طور پر نمازرونہ کے
بیا بندستے ادراسلام سے تقیقی معنوں میں فیست رکھتے تھے۔ لیکن انہوں نے اسلام کے نام چیس
طرح حکومت جلانے کی کوشن کی اس میں انہیں پر کاطرے ناکا می بوئی۔ ہمیشہ کی طرح ان کے
اطران جی فوش مدیوں کا ایک آؤلہ جم ہوگیا جو انہیں خادم اسلام امرح مومن اور و حق
وفیرہ کے ناموں سے لیکار تا تھا۔ اور عوام میں ہی بہی نعرے مگوا تا تھا۔ اس تہ آ ہمیشہ ان کے
دفیرہ کے ناموں سے لیکار تا تھا۔ اور عوام میں ہی بہی نعرے مگوا تا تھا۔ اس تہ آ ہمیشہ ان کے
دفیرہ سے خطاب کریت ہوئے انموں نے کہا تھا۔

"الرج محصی ام نے نتی بہری ایکن خلاوند نررگ وبر ترنے ہیں یہ وْمرواری سونبی ہے دور ترنے ہیں یہ وْمرواری سونبی ہے کہ ہم باک تان کواسلام کا قلد بنادی اور ہم اس دفت تک افتدار بہر جوڑی گے جب تک برکام کمل بہیں ہوجا تا ؟

یں نے ابھی جزار چینتی کا ذکر کیا تھا۔ وہ حیں وقت جیف آف اسطان تھے تو

一直三分ところしといいか

ایک روز کے ایم عارف نے میکر شریط کا دورہ کیا۔ اس ون ان سے میرا تعال ماکرایگ میک کوئی صاحب ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے تعارف کو تے ہوئے کہا کہ " بیر مشرالیف الے بیات میں۔ بہت میزیراً فیہ بین اور قائد اعظم سے نے کہ آنج تک محتق سرموا ہوں کے ساتھ کام کہ رہے ہیں اس پر جزل عارف نے کہا۔ مجی یاں مجھے واقفیت ہے۔ میں زبری خانلان کے بہت سے افسان کوجاتیا ہوں۔ میں زکھا

یں ہے ہیں۔ اپ جبرل بحلی کے زمانے میں تھی کچھ عرص اس سیکر شرسطے میں رہے گیا۔ اس وقت اُپ کر کل ہوتے تھے میں نے بہاں بڑا وقت گذارا ہے۔ میرے سامنے سے تیسا مارشل اولگاہے ؟

جرْل عارف برے محتاط اور كم كو اد مى تع الهنين شعروت عرى سے مي كافي لگا

عَمَا وبعد مِي ان كاديوان جي شاكم مواعقا) -

ان دون ان مادين المادى المادي المعلى المعجد مي قطرى عاد بره صابع المحالة المن المعلى المادى المادى

ر عرب جوصاحب المامت رُرِت تصان كانام حاتي المانت تها . ده ايك ميكن آفيسر وبال جوصاحب المامت رُرِت تصان كانام حاتي المانت تها . ده ايك ميكن آفيسر سے اپنے نیک آدی تھے جاتے ہے اس سے دہ اس سیرس نماز پڑھانے گئے ہے۔ جب ترا صنیاء اقتدار میں آئے تو وہ مجان سے بیجے وہی نماز بڑھنے لگے کینے ڈویڈن سے دیٹائر ہونے کے بعد جاجی است کوافقتل سعیدنے برام منظر سیکرٹری میں دوسال کے لئے رکھ لیا مقادان کو بجہ ہے وغیرہ کا کان تربیتھا۔

جزل صاحب اقتدارسها لي سيقبل حس كونتي مي جعين آت آرى امران ان كايتية

عديد تعديد المال المساعدة على من المال ال

بنام المرساعة المستر ال

Reception Room

شرفت مين ففقت غانجانات يم الحطاج م

ا جزل صنيا والحق توجم إيت ببت تف علات كريسًا باليوم الثانية عن المات على المرافق الم المرافق المرافق

"cot y plaisting

اد سراسر جولائی کو باره جامنوں کے اتحاد نے میں انفیس برت ان کیا کہ کو بارہ جامنوں کے اتحاد نے میں انفیس برت ان کیا کہونکہ
ان کا بیامہ وہ مقا جے ہم سے خطرہ لا مق ہوگ تا ہے۔ . . . انہی ولوں شہور منج میں
ایم لے ملک نے بید بیٹیگاوئی کردی کر صنیاد الحق کے جہد میں طرامائی متبدیلی ہوسکتے ہے ، ان سب
باتوں نے انہیں ہے مدخو فرزہ ہاور چڑ چڑا ابا کے رکھ و یا تھا، وہ استے سرا سیم سے کہ قوی اسمانی اور میں اولین کا کے سے باہر نہیں گراری کا

ده نفاد اسلام ك من ايك ريفوندم كرا ناجاية تصرير ما الكست ك حادث مين ده ميان بحق مو كف ادران كايد خواب يوران بوركا.

ان کی معذور بینی زین ان کی بهت بڑی کمز دری تھی۔ وہ اکتر طازم کے میاتہ مسجد میں گر ناپر کی نماز میں ہی جی میٹی جا بیا کرتی تھی۔ اور بہت فوجی الونیفارم بہتی تھی رہے جے سے اللہ اللہ کا آوازیں آتی رہی سفیس میں نے سب سے پہلا سے وہی و پھیا اور بیہ میلاکہ وہ جزل صا کوئی بات بہت وہ فرین طور برمعذورہے۔ جزل صاحب اس سے بدیناہ عبت کرتے تھے اور انگی کوئی بات بہتی ٹالے ہے تھے جو بھی اس کے وزیدے انکا تھا بلوراکر تے تھے۔ ریک رسته ابورسی ایک خاتون میچر ریمافتی بوگیا تصااور وه اس بارت کی چوران که گھرش گئے۔ اس کے بعائی نے و بیچوریا اوراس فرانت کی ایک چورٹ اسے پارا لیا۔ بہن بعائی کو بیات کے ایک بیان بعائی کو بیات کے ایک بیان بعائی کو بیات کے ایک بیان بیان کی سے بیان اور دو وای فتی بوگئی بعد بیل وہ چور کو اگلیا۔ مقدے میں نیجے کے ہرکورٹ نے اسے بیان کی سزاتیویزی فتی اس بیل وہ چور کو اگلیا۔ مقدے میں نیجے کے ہرکورٹ نے اسے بیان کی در بی در بیان ایک در منتر وار میزل صاحب کی معذور بیٹی زین کی در بی بیال پر مورتفان میں منترین منارش جزل صاحب کی معذور بیٹی زین کی در بی بیان ایک ورت منارس میان میں بیان کوئی بات نہیں الیا تاس می منارش جزل صاحب تک بین بیان اور جون کی صادب میں بیان میں اس کوئی بات نہیں الیا تاس کی میانش کی سزا

مزل صنیادالتی نے اپنے رہ نے میں جو کام معد در افراد ان کی دیجہ بھال اوران کیا دارہ کی کہائی امداد کے سلسطیس کیا ہے وہ وافعی قابل توبیت ہے۔ مبوسکت ہے۔ اس کی وفیہ یاتی بوکیو تکدان کی بڑی زین خود ایک معدور اوالی ہے اس کے دل میں معدور افراد کے لیے بعد روارہ جذبات کا ہو تا ایک فعلی عمل ہے ۔ بہر مال جزل صنیادالی کام بھیتہ باور کھا جلے گا۔

الله الله المران در البدها وفي المال الربوكيا و بوائ جهازا در مما فرون كي رفي المرك المرائ المرائ المرائ المرائ المرائ المرائية المرائح المرا

اس کے بعد اس ما وی نے کی تخفیفات منتاف درائے سے کا گئی مگرائے تک کوئی میں اس کے بعد اس ما وی تک کوئی میں اس تمام گفتنگو کے اختام برجیے افلاطون کا قول بیا وا تاہے کے کئی استان کی افتادہ والے کا مراغ ادمی کے عمول مولی کا موسے ملتا ہے بیرے بیرے کا موسے میں۔

## THE SEE SEE SEE

MESSAGE TOPE STALL WEEK WILL AND AND

からないはいしていないとうないからないない

Antender - Angele Maria Maria Maria Maria



## ۳۹-۱۹۹۲ء کے لئے زبیری پبلٹسرز کا اشاعتی پروگرام

۱- سیرت سیدنا حضرت زبیر - (مولف حسین احمد زبیری صاحب)
۲- مجد الزبیر - (حضرت زبیر کے اہل خاندان کی علمی کاوشوں کا ایک جائزہ)
۳- ضیا نے حیات (سوانح عمری ڈاکٹر سر صنیاءالدین احمد)
مولف محمد امین زبیری صاحب - صفحات ۲۰۰۰
۳- جذبات اشک (مجموعہ کلام منیر الدین حسین اشک مار ہروی)
۵- "کتاب نعت " (نعتیہ کلام - ظفر عمر زبیری)
۲- گور نر جنرل ہاؤس سے آری ہاؤس تک
۷- "بصیرت" بصیرت افروز نظم - (شاعر ڈاکٹر قیوم پاشاز بیری)
شائع ہوگئی ہے قیمت: ۵۰ روپ
شائع ہوگئی ہے قیمت: ۵۰ روپ



ذخیره کتب: محد احد ترازی